

2

نام کتاب: دقیق شیمات شیموس جوابات (جلداوّل)
مؤلف: آیة الله مصباح یز دی
تدوین: مجمر مهدی نادری قمی
مترجم: سیرعترت حسین رضوی
مصحح: مرغوب عالم
نظر ثانی: ها دی حسن فیضی
پیشکش: معاونت فر منگی، ادارهٔ ترجمه
کیبوز وگرا فک: رضاعباس خان
ناشر: مجمع جهانی اهل بیت (ع)

#### حرفاول

جب آفتاب عالم تاب افق پرخمودار ہوتا ہے کا ئنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت وظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتی نضے نضے پود ہے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ وکلیاں رنگ ونکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کو چہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے ببلغ وموسس سرور کا نئات حضرت مجم مصطفی غار حراء سے شعل حق لے کرآئے اور علم وآگی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ جق وحقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مخضر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمر ال ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جوصرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و ممل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگئی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں

اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب وروایات پرغلبہ حاصل کرلیا۔ اگر چیدرسول اسلام کی بیگرانهها میراث که جس کی اہل بیت علیهم السلام اوران کے پیرووں نے خود کوطوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و یا سبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی ہے توجہی اور نا قدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنا ئیوں کا شکار ہوکر ا پنی عمومی افادیت کوعام کرنے سے محروم کردئی گئی تھی ، پھر بھی حکومت وسیاست کے عمال کی یروا کئے بغیر کمتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سوسال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنھوں نے بیرونی افکار ونظریات سے متاثر اسلام وقر آن مخالف فکری ونظری موجوں کی زدیراپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشتینا ہی کی ہے اور ہر دوراور ہر زمانے میں ہرفتہم کے شکوک وشبہات کا از الدکیا ہے، خاص طور پرعصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کا میا بی کے بعد ساری دنیا کی نگامیں ایک بار پھراسلام وقر آن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری ومعنوی قوت واقتد ارکوتو ڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنارشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں ، بیز مانہ ملمی اورفکری مقابلے کا زمانہ ہےاور جومکتب بھی تبلیغ اورنشر واشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کرانسانی عقل وشعور کو جذب کرنے والے افکار ونظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل حائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت وطہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و پیجہتی کوفروغ دیناوقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تا کہ موجودہ دنیائے بشریت جوقر آن وعترت کے صاف وشفاف معارف کی پیاس ہے زیادہ سے زیادہ عشق ومعنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان وولایت سے سیراب ہو سکے ہمیں یقین ہے عقل وخرد پراستوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت وطہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبر دار خاندان نبوت ※ ورسالت کی جاوداں میراث اینے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تواخلاق وانسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اورعصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آ دمیت کوامن ونحات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین ومصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مولفین ومترجمین کاادنیٰ خدمتگارتصور کرتے ہیں، زیرنظر کتاب، مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آیۃ اللہ جناب محریقی مصباح یز دی مدخلہ کی گرانفذر کتاب" کاوشھا و چالشھا" کو جناب مولا ناسیرعترت حسین رضوی نے اردوزبان میں اپنے ترجمہ ہے آ راستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گز ارہیں اور مزید توفیقات کے آرز ومند ہیں، اسی منزل میں ہم اینے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے

شکریدادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں بیاد نی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الا كرام مديرامور ثقافت، مجمع جهانی ابل بيت

# پیشگفتاس

حوزہ علمیہ اور یو نیورسٹی کے درمیان ارتباط ایک مبارک شئے ہے جسکے نتیج بہت ہی اچھے سامنے آرہے ہیں اسکے برخلاف معاشرہ پراٹرانداز ہونے والے ان دورکنوں میں جدائی بہت ہی بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔اس طرف تو جہ دینے اوراس نیک ارتباط کو برقرار رکھنے کے لئے انقلاب اسلامی سے پہلے حوز ہ علمیہ اور یو نیورسٹی دونوں طرف کے بہت سے لوگ اس کام میں فعّال تھے اور اس مسلہ کی اہمیت کومحسوس کرتے تھے اور اسکی اسٹراٹجی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ بہکوشش کرتے تھے کہ بہوسیج اور ستحکم رابطہ برقراررہے۔ مختلف بےنظیر شخصیات جیسے شہید بہشتی ؛ شہید مظہری ؛ شہید مفتح ؛ ڈاکٹر یا ہنراور دوسرے دور اندیش عالموں کا یونیورسٹی میں آنا انکی روثن بینی اور تیز نظری کی علامت اوراس ارتباط کو بڑھانے میں اہم قدم تھا، یو نیورسٹیوں کے ایسے متعدد اسا بید کی بھی نشان دہی کی جاسکتی ہے جن لوگوں نے اس ارتباط کی ضرورت اور اہمیت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس ضمن میں بہت کوشش کی ہے یہ کوششیں انقلاب اسلامی کی کامیابی اور یونیورسٹی اور حوزہ کے درمیان اتحاد کے نعرے کے بعد جو کہ انقلاب اسلامی کے معمار بزرگ حضرت امام خمینی کی طرف سے دیا گیا تھا بہت وسیع ہو گئیں، اگر جہ اس وقت بھی اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں نیز منزل مقصود تک پہونچنے کے لئے راستے میں بہت سے مشکلات یائے جاتے ہیں لہذا پہلے ان کودور کیا جائے کیکن پھر بھی چیٹم دید تجربے اس بات کو بتاتے ہیں کہ ان

دونوں صنفوں بیغی حوزہ اور یو نیورٹی کے درمیان نز دیکی اور رابطہ جتنا زیادہ ہوگا ] کیونکہ بیہ دونوں محکم قلع ہیں [اورجس قدر دونوں صنف کے افراد کے خیال اور تفکر نتیج تک پہونچانے والے ہونگے وہ قوم کے لئے مفید ہوگا اور معاشرہ انکے فوائد سے مستفید ہوگا اسکے برخلاف ان کے درمیان جدائی خود انکے اور معاشرہ دونوں کیلئے نقصان دہ ہوگی۔ منجمله ان لوگوں کے جھول نے برسول پہلے سے اس رابطہ کی ضرورت اور اہمیت پر بہت زور دیاہے مفکر یگانہ، فقیہ بزرگ، حضرت آیت. مصباح یز دی دام ظلہ ہیں، ثقافتی انقلاب کے سلسلے میں جو کہ انقلاب کے شروع ہی میں امام خمینی کے حکم سے انجام یا یا تھا خود آ قائے مصباح یز دی امام خمینی کے خاص معتمدین میں سے تصاورات تحریک اور پروگرام کو بنانے نیزاسے آگے بڑھانے کے لئے امام کی طرف سے آپ معین تھے، یہ خوداس بات کی گواہی ہے کہ جناب استاد مصباح یز دی مختلف سالوں سے اس ارتباط پرنگاہ رکھے ہوئے ہیں ۔اسی رابطہ کے ذیل میں ایک سال یا کچھزیادہ وقت سے یو نیورسٹی کے بعض متعہّد اور معنفكر اساتيد نے ایک شعبہ اسی مقصد سے قائم کیا ہے منجملہ اور کا موں کے ایک ماہانہ نششت بھی آ قائے مصباح یز دی کی موجودگی میں منعقد ہوتی ہے ان نششتوں میں اسا پید جوعنوان پیش کرتے ہیں،استادمحترم انھیں عنوان پر بحث اور گفتگو کرتے ہیں نششتوں کو منعقد کرنے والى تنظيم] شعبه اساتيد دانشگاه علم وصنعت [كى بيخوا الش تقى كه چونكه بي تقريري علمي لحاظ سے بہت عمدہ ہیں نیز اس وقت معاشرہ کواس کی ضرورت بھی ہے لہذان کو باالتر تیب چھاپ کرلوگوں تک پہونجایا جائے خدا کاشکر ہے کہ اس وقت محمد مہدی نادری فمی (جو کہ موسّسہ

آموزشی اور پژوہشی امام خمین کے رکن اور جناب استاد کے شاگر دہمی ہیں) کی کوششوں سے نو (۹) تقریروں کو کتاب حاضر کی شکل میں پیش کیا جارہا ہے امتید ہے کہ آئندہ بھی اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ملک کے علمی ،ادبی ،اور ،وہ تمام افراد جوعلم سے شغف رکھنے والے ہیں انکی خدمت میں بیمطالب پیش کرتے رہیں گے۔

انتشارات موسّسه پزومشی امام خمینی

# تهذیب و ثقافت کے سلسلے میں ہماہی ذمه داسی (۱)

خدا وند عالم کاشکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے محتر م اساتید کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطافر مائی امید کرتا ہوں کہ بینیک اور مبارک قدم ہوگا ان عظیم اور سنگین ذمہ داریوں کو انجام دینے کی جو ذمہ داریاں اس خاص دور میں ہمارے اوپر عائد ہیں سب سے پہلے میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک مختصر مقدّمہ جو اس ذمہ داری سے متعلّق ہے اسکو بیان کروں اسکے بعد اللہ کے فضل وکرم سے آئندہ جلسوں کے جوموضوعات دوستوں کے سامنے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بحث کروں گا

ندہب اسلام مین ایک دستور (قاعدہ) ہے" طاقت کے مطابق ذمہ داری" لیعنی خداوندعالم نے جسکوجتی نعمت عطاکی ہے اور جس قوّت واستعداد کا اسکو مالک بنایا ہے اسی کے مطابق اسکو ذمہ داری عطاکی ہے (انسان کی ذمہ داری) پیرایک ایسا اہم موضوع ہے جو بہت ہی زیادہ تفصیل چاہتا ہے اس سے پہلے کہ اصل موضوع" قوت و طاقت کے اعتبار سے ذمہ داری" کے بارے میں بحث ہواس سلسلے میں مختصر وضاحت پیش کی جاتی ہے۔

### انسان جواب ده هريا حقوق طلب

اس بات کےعلاوہ کہ انسان خود فطری طور پراس بات کومحسوس کرتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ بغیر ذمہ داری کے جیسے چاہے ویسے زندگی بسر کرے ،مختلف ادیان بھی اس بات پرتا کیدکرتے ہیں شاید آپ نے سنا ہوگا مشہور فلسفی" اما نوکل کانٹ" کہتا ہے کہ دنیا میں دو چیز وں نے مجھکو بیحد متاکثر کیا ہے اور میرے لئے تعجب اور حیرانی کا باعث ہیں ایک آسان میں ستاروں کا ہونا دوسرے انسان کے اندر اسکی فطرت کی آواز، اور فطرت بہت ہی خوبصورت آواز ہے جوانسان کے اندر موجود ہے بہر حال انسان اپنی اس فطرت اوّلیہ کے باعث کم وہیش اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ایک طرح کی ذمہ داری اسکے او پر ہے البتہ اس فطری احساس کا واضح اور ثابت ہونا ہے ایک علیحدہ بحث ہے جس کواس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔

انسان فطرتاً جواب دہ اور ذمہ دار ہے اس نظریہ کے مقابل ایک دوسرا قدیمی نظریہ جو پایاجا تا ہے اور آخری چند برسوں میں اسے خاص رونق وشہرت ملی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے حقوق حاصل کرنے اور لینے کے لئے جہان ،طبیعت ،خدااور حکومت سے کوشش کرنی چا ہئے یہ فکر پرانی ہو چکی ہے کہ انسان ذمہ دار اور مکلف ہے یہ گذر ہے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ انسان کو سکھا یا جائے کہ وہ بندہ ہے اور خداااسکا مولا ہے بلکہ اب وہ زمانہ ہے کہ انسان تکایف اور ذمہ داری کے زمانہ ہے کہ انسان ہی آتا مولا ہے آج وہ دور نہیں رہا کہ انسان تکلیف اور ذمہ داری کے بیجھے دوڑ ہے بلکہ زمانے نے اسکے جن حقوق کو بھلا دیا یا ضائع کر دیا ہے ان کے لئے کوشش کر ہے۔

بہر حال اس دوسر نظریہ کے برخلاف، جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے عقل ووجدان اور انسانی فطرت گواہ ہیں کہ انسان ذمہ دار ہے اور ذمہ داریاں اسکو گھیرے ہوئے ہیں اور انسان ذمہ داریوں کا جواب دینے والا ہے تمام ادیان بھی اس بات پراٹفاق رکھتے ہیں، قر آن کریم کی اکثر آیات انسان کے ذمہ دار ہونے کو بتاتی ہیں قر آن مجید میں خدا فر ماتا ہے:

"فوربّكلنسئلتهم اجمعين عمّا كأنوا يعملون" (١)

تمہارے خدا کی قسم جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں اسکے بارے میں سوال کیا جائے گا" پھرار شاد ہور ہاہے:

"ولتسئلن عما تعملون" (١)

ایعنی تم جو کچھ بھی انجام دیتے ہواس کے بارے میں ضرور ضرور سوال ہوگا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے:

"ان السمع والبصر والفواد كل اوليك كأن عنه مسئولا" (م) لين آنكه كان اوردل سبك بارك مين سوال مولاً -

(۱) سوره ججر: آییه ۹۲ و ۹۳ \_

(۲) سوره کل: آیه ۹۳ ـ

(٣) سوره اسرا: آيه ٣٦

اور بندوں سے سوال کے بارے میں دوسری جگداسی قرآن میں ارشا دفر ماتا ہے:

"وقفوهم انهم مسئولون"(۱)

ان لوگوں کوروکوان سے سوال کرنا ہے ایک جگہ اور قرآن میں فرما تاہے:

"وكان عهدالله مسئولا" (٢)

اورخدا کاعہدو پیان ہمیشہ قابل سوال ہے" ایک جگہ اور فرما تاہے

"ثمرلتسئلن يومئن عن النعيم" (١٥)

اس دن (قیامت کے دن) خدا کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا"۔

•••••

(۱) سوره صافات: آبيد ۲۶ ـ

.(۲) سوره احزاب: آیه ۱۵ ـ

(٣)سوره تكاثر: آبيه ٦ -

طاقت اورذ مه داری کا توازن

انسان اپنے او پر ذمہ داری رکھتا ہے اس اصل میں کوئ بحث نہیں ہے لیکن جس نکتہ کی طرف تو ّجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بید ذمہ داری ہر دور میں سبھی لوگوں پر برابر نہیں ہے بلکہ مختلف وجوہ کی بنا پر ہرایک پر علیحدہ طریقے سے عائد ہوتی ہے اور سب پر الگ الگ طرح سے ہے۔

ایک وجہ جوایک شخص کے لئے ذمہ داری کو دوسر سے سے جدا کرتی ہے وہ یہی طاقت و تو ت ہے جو ہرایک میں الگ الگ پائی جاتی ہے یہ وہی قاعدہ (طاقت کے مطابق ذمہ داری) ہے جب کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا، چونکہ لوگوں کی طاقت و تو ت ، انکی ذہنی استعداد، انکی جسمانی اور روحانی طاقت نیز انکا اجتماعی مقام وغیرہ ایک جیسانہیں ہے لہذا ان افراد کی ذمہ داری بھی ایک جیسی نہیں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "لا یکلف الله نفساً الله فحمہ داری بھی ایک جیسی نہیں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "لا یکلف الله نفساً الله

وسعها" (۱) یعنی خداکسی کوقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کام جوصدریاوزیراعظم اپنے منصب ومقام کے سبب انجام دے سکتا ہے وہ ایک معمولی عہدہ پررہنے والا انجام نہیں دے سکتا اسی اعتبار سے ان لوگوں کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہوسکتی۔ اور سب کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہوسکتی۔

•••••

(۱) سوره بقره: آییه ۲۸۶ ـ

ایک دوسری وجہ جو کہ ذمہ داری کے حوالے سے کی یا زیادتی کا سبب بنتی ہے وہ ان خطرات کا شدید یاضعیف ہونا ہے جو کہ ایک شخص یا پوری قوم کو در پیش ہوتا ہے جس قدر خطرات شدید ہوئے اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی سخت ہوگی اگر ماحول پوری طرح سے پرامن ہے اور ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں تو رات کے وقت بھی آپ سکون و آرام سے سوسکیس گے لیکن ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں تو رات کے وقت بھی آپ سکون و آرام سے سوسکیس گے لیکن اگر قوم ومعاشر سے کے اندر نا امنی پائی جاتی ہے اسکے محافظ اور چو کیدار کمزور ہیں چور اور اور اوباش کا خطرہ زیادہ ہے تو گھر، مال واسباب، ہیوی بچیزں کی حفاظ ت کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا اگر سے بات عام ہو جائے کہ بازار میں زہر یکی غذا کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا اگر سے بات عام ہو جائے کہ بازار میں زہر یکی غذا کی خاص ذمہ داری کا احساس کرے گا۔ بہر حال خطرہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا ہی انسان کے خاص ذمہ داری کا احساس کرے گا۔ بہر حال خطرہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوگا اور وہ سو ہے گا کہ ایسی حکمت عملی اختیار کرے جسکی وجہ سے وہ خطرات سے دوررہ سکے۔ بیہ بات ذبین میں رہے کہ بیقاعدہ مقام اثبات سے مربوط سے وہ خطرات سے دوررہ سکے۔ بیہ بات ذبین میں رہے کہ بیقاعدہ مقام اثبات سے مربوط

ہے یعنی جب ہم خطرہ کولمس اور محسوس کریں یا احتمال ہو کہ خطرہ موجود ہے یا خطرہ کا امکان پا یا جار ہاہو یعنی خطرہ کا ہوناکسی بھی طرح ہمارے لئے ثابت ہوجائے ،لیکن بھی بھی واقعا اور حقیقاً خطرہ موجود رہتا ہے مگر چونکہ ہم اس سے ناواقف ہیں یا خطرہ ہمارے لئے ثابت ہی نہیں ہوتالہٰذا اس سے بچنے کی تدابیز نہیں کرتے چاہے بیخطرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوجب ہم کواظلاع ہی نہیں ہے تو اس سے خطنے کے لئے بچھ بھی نہیں کرینے لہٰذا پہلے خطرہ کا احساس کریں پھراسکے بعدا پنی ذمہ داریوں کواس کے مقابلے میں درک کریں۔

حوز ته علمیه او مربونیوسسٹی کے اسا تذہ کی ذمه دامرہاں بہر حال جو کچھاس تقریر میں آپ لوگوں سے مربوط ہوہ یہ کہ ختلف لحاظ سے دوسروں کی بہ نسبت آپ لوگوں کی ذمہ داریاں شکین اور زیادہ ہیں۔ جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ خدا وند عالم نے آپ کوذاتی قوّت واستعداد عنایت کی ہے اگر بیعنایت نہ ہوتی تو آپ یو نیورسٹی کے استاد نہ ہوتے یہی ہوش اور علمی صلاحیت نیز اعلی تحقیق وتعلیم جو آپ کے پاس ہے اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ آپ کی صلاحیت دوسر بے لوگوں سے زیادہ ہے۔ دوسر بے لوگوں سے زیادہ ہے۔ محمولی افراد حق سے ہیں اسکی وجہ سے جو اثر نو جو ان افراد اور طالب علموں پر آپ ڈال سکتے ہیں اسکی وجہ سے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے کہ معمولی افراد حق ادار سے اور وزارتی امور کے ذمہ دار بھی نو جو انوں پر وہ اثر نہیں ڈال سکتے جو آپ لوگوں کی ادار سے مکن ہے آپ کی حضرات نو جو انوں کی تربیت اور ائلی فکروں کو پختہ کر کے در

حقیقت ملک کومضبوط بناتے ہیں اور آئندہ کی تاریخ رقم کرتے ہیں یہی وہ نوجوان ہیں جو بہت جلد ملک کے عظیم عہدہ پر فائز ہو نگے رہبر سے لیکرصدریا یارلیمانی امور کے ممبران اور دوسرے عہدوں مِمثمَّن ہونے والے افرادسب کےسب اسی حوز ہُ علمیہ اور یو نیورسٹی کے جوانوں میں سے ہو نگے اب استاد چاہے یو نیورسٹی کا ہویا حوز ہ علمیہ کا اس کی ذمہ داری اس لحاظ سے عظیم اور دوسروں کی بہنسبت زیادہ سکین ہے تیسری بات جو ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کے زیادہ سنگین ہونے کا سبب ہے وہ درحقیقت زمانے کے خاص حالات کے تحت ہے اس وقت ہم ایسے ماحول اور شرا یُط میں زندگی بسر کرر ہے ہیں جہاں دشمن کا خطرہ خاص طور پرآ داب ورسوم نیز تهذیب و تمدّ ن کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اور ہم دشمن کے حملہ اور ا سکے نفوذ کواچھی طرح محسوں کررہے ہیں کل تک جو کہدرہے تھے کہ بیایک کلیجرا ورتہذیب کا دوسر کے کیجراور تہذیب کے ساتھ معاملہ اور تبادلہ ہے اور اسے سازش کہنا ایک وہم ہے۔ میں یہ ہیں سمجھتا کہ جولوگ تھوڑی سی بھی عقل وفکر رکھتے ہیں یا ان کے اندر تھوڑی سی بھی سوجه، بوجهموجود ہےان پریہ حقیقت پوشیدہ ہوگی تہذیب اور کلیجر کا خطرہ اس معاشرہ میں، خاص طور پر نوجوانوں کے لئے بہت خطرناک ہے اگر ہم نے دیر کی اور دشمن کے نفوذ اورائے اثرات کونہیں روکا تو بہت جلد ہم اس بات کا مشاہدہ کریگے کہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر بالکل بوری طرح سے بدل چکا ہوگا آجکل دشمن کے ہاتھ میں نئے الکٹرانک وسائل،سٹلائٹ،اینٹرنیٹ اور دوسرے امکانات پہلے سے زیادہ منظم طریقے سے یائے حاتے ہیں اور شمن اپنی کوشش اور فعالیت کوروز بروز بڑھار ہاہے اور بہت تیزی سے کہ جس

### کاتصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا کیے بعد دیگر ہے تہذیب وتمدّ ن کے قلع مسمار کئے جارہا ہے۔

## آجكى دنيامين تهذيبي اوس اخلاقي انحطاط

آج دنیا میں اخلاقی اور تہذیبی آلودگی اور پستی کاعالم یہ ہے کہ مغربی ممالک کے افراد بھی اس سے تنگ آگئے ہیں اور وہ لوگ خود اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں یقینا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوئے یہاں صرف ایک مورد کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے (جو ہزاروں میں ایک ہے)۔

قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جسکی اس نے تخق سے مذمّت کی ہے اور وہ قوم لوط کا واقعہ ہے۔قوم لوط کے لوگ اس برے فعل کوانجام دیتے تھے اور وہ لوگ اس بری بیاری میں مبتلا تھے وہ لوگ اپنی شہوانی خواہشات کی آگ کواپنی ہی جنس کے افراد سے بجھاتے تھے جبکہ جنسی خواہشات کی تسکین کے لئے صنف مخالف موجود تھیں ایکے اس عمل کو بہت ہی بری صفت قرار دیا ہے۔

خداوندعالم ارشادفرما تاہے:

"ا تنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بهامن احدمن العالمين"(ا) يعنى تم لوگ ايما برافعل انجام دية موكمةم سے پہلے كوگوں ميں سے كسى نے ال فعل كوانجام نہيں ديا۔ آخر كاروہ لوگ اسى برے كام پرمصررہے اور ان لوگوں نے حضرت لوط كے موعظ اور نصیحت پركوئى تو جنہيں دى پھر خدا وندعالم نے ان پرعذاب نازل كيا اور ان

### لوگوں کوصفحہ متی سے مٹادیا۔ بیقصّہ ایک

•••••

(۱) سوره عنکبوت: آیه ۲۸ ـ

چھوٹے شہر میں وہ بھی دنیا کے ایک کنار ہے بسنے والے ہزاروں سال پہلے چندافراد سے متعلّق تھالیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہور ہاہے خود مغربی ممالک کے افراد جوعند یہ اوراشارہ دے رہے ہیں اسی اندازے کے مطابق دنیا کے تقریباً پچاس فیصدی سے زیادہ بڑے بڑے لوگ اس بری عادت میں مبتلا ہیں حتی ہات یہاں تک پہونچ گئ ہے کہ لوگ ہم جنسوں کی جمایت میں کھلے عام پر سڑکوں پر آکر مظاہرہ کرتے ہیں اور ریلی نکا لتے ہیں بعض ممالک میں پارلیمانی امور کے ممبران نے سرکاری طور پر اس قانون کو منظور کروا یا ہے اور قانون بنا کر اسکو جائز قرار دیا ہے آج دنیا کے بہت سے علاقوں میں ہم جنسوں نے تنظیم اور کلاب کے ساتھ اپنے لئے مخصوص جگہیں بنا لی ہیں اسکے علاوہ بعض رسالے اور کتاب خانے بھی انھیں سے خصوص ہیں۔

اگر میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھا تو یقین نہ کرتا ایک بار جب میں نے امریکہ کے شہر فیلا ڈیفنا کا سفر کیا اور موقع ملنے پر بعض شہروں کو دیکھنے گیا آخیں میں سے ایک واشکٹن شہر بھی تھا ایک دوست ] جو کہ آجکل ایران میں نائب وزیر ہیں [انکے ساتھ گاڑی پر سوار ہو کر جا رہا تھا راستے میں ایک چورا ہے پر بہت بڑا کتب خانہ نظر آیا میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بہتر ہے اس لائمریری کو دیکھتے ہوئے چلیں انھوں نے جواب دیا یہاں اتر نا بہتر نہیں ہے کہا کہ بہتر ہے اس لائمریری کو دیکھتے ہوئے چلیں انھوں نے جواب دیا یہاں اتر نا بہتر نہیں ہے

میں نے اسکا سبب پوچھا تو کہنے گئے کہ بیدلائبریری ہم جنسوں کی ہے اگرہم یہاں اتر گئے توہمیں برائی سے متہم کیا جائے گا۔ میں نے اسی چورا ہے پر بہت سے مردوں کوعورتوں کا مختصر لباس پہنے ہوئے دیکھا جواپنے کوسجا سنوار کر دوسروں کے لئے پیش کرر ہے تھے۔ بیآ ج دنیا کی حالت ہے کس قدر بے شرمی اور ذلّت کا کام ہے!

اب آین خود ہی تصوّر کریں ذرائع ابلاغ اورانٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ کتنی جلدی اور آسانی کے ساتھ اخلاق کوخراب کرنے والے ان جراثیم کو پھیلا یا جاسکتا ہے ایسے ہی نہیں مغربی ممالک کے ماہرین تعلیم اورنفسیات سے واقفیت رکھنے والے افراد نے خطرے کا اعلان کیا ہے انھوں نے بچۃ ں کے غیراخلاقی باتوں سے آگاہ ہونے اورانٹرنیٹ وغیرہ سے ہیجان انگیز تصاویر کے نہ دیکھنے پر سختی سے تاکید کی ہے آج ہالیوڈ جدید شم کے تکنیکی اور فنی وسائل سے الیی جدّ اب اور پر شش فلمیں بنا کرساری دنیا میں نشر کرر ہاہے جس میں اخلاق کے خلاف بہت ہی غلط تبلیغ کی جارہی ہے۔اے کاش بیسلسلہ یہیں پرختم ہوجاتا مگرایسانہیں ہے اس سے بڑا بھی خطرہ یا یا جار ہاہے اوروہ فکری انحراف کا خطرہ ہے جس طرح اخلاقی برائیاں آج کی دنیا میں بےنظیر ہیں ویسے ہی فکری انحراف بھی آج کل روز بروز بڑھتا جارہاہے کہ اب تک کسی شیطان کے ذریعہ بیکام انجام نہیں یا یا آج تک انسانی عقیدے کوخراب کرنے کا ذ ریعه ابلیس تقالیکن اگروه بھی بعض انسان نما شیطا نوں کی حرکت اوران کے کرتوت کوملا حظه کرلے تو دانتوں تلے انگلی د بالے انھوں نے ایسا ماحول بنالیا ہے اور وہ ایسا چھا گئے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے میں فلاں چیز پریقین رکھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ عجب بیوتوف اور ناسمجھا نسان ہے! ہاں آ جکل کے روشن فکروں کی اصطلاح میں انسان کو فخراسی بات پرہے کہ وہ یہ کہے ہم کو تمام چیزوں میں شک وشبہ ہے اور کوئی بھی چیز دنیا میں یقینی اور ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی چیز دنیا میں یقینی اور ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی چیز یقین کرنے کے قابل ہے۔

# ہرزمانے میں اسباب ہدایت و گمرا ہی کے درمیان نسبی توازن کا تحفظ

وہ چیز جوجانے کے قابل ہے یہ کہ خداوند عالم کی وسیع حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر زمانے میں جس قدر برائیاں اور اخلاق کو گراہ کرنے والی چیزوں کی زیادتیاں اور انکے اسباب کی کثرت ہوگی اس اعتبار سے انسانوں کوراہ راست اور ہدایت کی طرف لے جانے کے اسباب بھی فراہم ہونگے یعنی خداوند عالم ہرزمانے میں ہدایت اور صلالت دونوں طرف کے اسباب بھی فراہم ہونگے یعنی خداوند عالم ہرزمانے میں ہدایت اور صلالت دونوں طرف کے توازن کو برقر اررکھتا ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گمراہی کا ماحول معاشرہ پر اس قدر غالب ہو جائے کہ جو طالب ہدایت ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ اگر آج اطلاعات اور مواصلات کے نئے فرائع گمراہیوں کے لئے فراہم ہیں تو یہی نئی ایجادات اور وسائل انسان کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں جبکہ بیاسب پہلے نہیں پائے جادات جاتے تھے۔ آج دنیا میں ایسے بہت سے افراد ہیں جضوں نے اسلام کو انٹرنیٹ اور سٹلائٹ وغیرہ جاتے ہوں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر ریڈیو، ٹی وی ،سنیما ، انٹرنیٹ اور سٹلائٹ وغیرہ لوگوں کو گراہ وہ کو کراب اور انکے اخلاق کو پست کرنے کے لئے استعال ہوتے ہیں تو

انہیں ذرائع کے ذریعہ بہت سے لوگ اسلام، انقلاب، ایران اور امام خمینیکے نام سے واقف اور آگاہ ہوئے ہیں ۔ دنیا میں بہت سے اور آگاہ ہوئے ہیں ۔ دنیا میں بہت سے حصّوں کے مسلمانوں نے جب سطلامیٹ اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ امام خمین کے پیغام کوسنا اور انکے راستے سے متعارف ہوئے توان لوگوں نے شیعہ مذہب کو اختیار کرلیا۔

ایک بار میں سنگا پور میں ایک تاجر کا مہمان ہوا اسکی تجارت کمپیوٹر سے متعلّق تھی اس نے بتایا کہ شروع میں میں وہائی تھالیکن جب میں نے امام خمینی کے متعلّق معلومات حاصل کی اور انگی باتوں کو سنا اور انگی تحریک کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اسلام یہی ہے جسکوامام خمینی بتا رہے ہیں بہر حال اسکے بعد میں نے شعیہ فرہب قبول کرلیا۔

میراوہ سفر جوام کیہ کے چند جنوبی ممالک سے متعلق تھا جیسا کہ بچھ یاد ہے ان میں ایک ملک شیلی بھی تھا اس ملک کے ذمہ داروں اور یو نیورسٹی کے سر براہان نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنے ملک کے جوان طبقہ اور ایکے مستقبل کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کے جوان طبقہ اور ایکے مستقبل کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں؟ ہم ان نو جوانوں کو اس یو نیورسٹی میں آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ انگی تربیت ایک پروگرام کے حت انگی روش کے مطابق انجام دیں ہم آپ کو تمام سہولیات دیتے ہیں آپ ایک پروگرام کے حت انگی تربیت کریں اس لئے کہ ہم کواظمینان ہے کہ دنیا میں تربیت کے جتنے ذرائع ہیں ان میں مسلمانوں کی روش سب سے بہتر ہے۔ اس یو نیورسٹی کا نائب مختلف شعبوں کو پچنو انے اور اس کی راہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ تھا جب ظہر کا وقت ہواتو ہم نے کہا ہم ظہر کی نماز پڑھنا چا ہے ہیں چنانچ ایک جگہ ہمارے لئے معین ہوئی اور ہم لوگ نماز پڑھنے ظہر کی نماز پڑھنا چا ہے ہیں چنانے ایک جگہ ہمارے لئے معین ہوئی اور ہم لوگ نماز پڑھنے

میں مشغول ہو گئے یو نیورٹی کا نائب جو کہ عیسائی تھااس نے بھی ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی ہم سے ساتھ نماز پڑھی ہمیں بہت تعجّب ہوااس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ نماز میں کیا پڑھتے اور کیا کہتے ہیں؟لیکن بیسجدہ کی حالت مجھکو بہت اچھی لگی اور میرے اندر بین خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی نماز پڑھوں۔

ہاوانا] پیایک ایسے ملک کی راجد ھانی ہے جو پچاس سال تک کمیونزم کے زیر تسلط رہ چکا ہے اورآج بھی ہے [وہال کے ایک بزرگ پروفیسر جو کہ پیدائشی طور پراسپین کے رہنے والے ہیں اور وہاں تاریخ کے استاد ہیں وہاں جتنے بھی اساتید ہماری میز بانی کررہے تھے ان لوگوں کے درمیان پیخض بلند ہوااور تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جوانی کے عالم میں اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ میں دوشخصیات کے بارے میں مطالعہ کروں اور تحقیقات کر کے تفصیلی معلومات حاصل کروں ایک پیغمبراسلام ]جو کہ ایک عالمی شخصیت کے مالک تھے [ دوسرے طے ّام جو کہایک ایرانی دانشمند ہے لیکن آج کل کافی دنوں سے میرے اندرایک نی شخصیت کے بارے میں جستجو کرنے کی خواہش ہوگئی ہے جس خواہش نے ان دونوں پرانی خواہشوں کو بھلا دیا ہے آج میں جاہتا ہوں کہ ایک الی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کروں جس نے دنیا میں انقلاب بریا کردیا ہے اور وہ ذات امام خمینی کی ہے یہاں پر وہ" ہاوانا" کاضعیف استاد جذباتی ہو گیااس نے اپنے اندر عجیب کیفیت پیدا کرلی وہ دوبار میرے سامنے جھکا اور اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اورخواہش کی کہایک اسپینی زبان میں تر جمه شده قرآن اسکو دوں کہاں" ہاوانا" جہاں نصف صدی تک کمیونسٹ کی حکومت تھی

و ہاں ایک یو نیورسٹی کا استاد جو کہ سب سے ضعیف تھا اسکی یہ خوا ہش؟

میرے کہنے کا مقصد بدہے کہ ہم پیصوّر نہ کریں کہ گمراہی کے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گمراہی ہرطرف پھیل چکی ہےاب کچھ بھی ہونے والانہیں ہے یانی سرسے اویر ہوچکا ہے چاہے ایک بالشت ہویا سوبالشت، ڈو منے کے لئے کافی ہے پیضور بالکل غلط ہے مایوسی اور نامے دی کی حالت ہمارے اندر کبھی بھی نہیں ہونا چاہئے ،خدا وندعالم نے اس دنیا کو انسان کی تر قی اور کمال کے لئے پیدا کیا ہے اس کی ذات اس بات سے منز ہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے اور کچھ شیطان نماانسانوں کے حوالے کر دے اور لا پرواہ ہوجائے ایسا ہر گزنہیں ہے، اگر گمراہی اور انحرافات کے وسائل زیادہ ہیں تو ہدایت واصلاح کے راستے بھی نئے نئے سامنے آرہے ہیں جوکسی بھی پیغمبراورامام کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ وہ اجتماعی حالات جوآج ساج اور قوم کو بدلنے کے لئے ہیں وہ اس سے پہلے بھی نہیں یائے

جاتے تھے آپ اسکانمونہ ایرانی انقلاب اور آٹھ سالہ دفاع مقدّس کے تناظر میں دیچہ سکتے ہیں۔

یمی جوان جو کہ شاہ کے دور میں یلے بڑھے تھے انکے اندراییا انقلاب اور تحوّل آیا کہ وہ ما ا پیان اورصاحب عرفان ہو گئے کہ ان لوگوں نے ۸ سالہ جنگ کو بہت ہی افتخار اورسر بلندی کے ساتھ فتح کیا اسی دفاع مقدّس میں ایسی قربانی دیکھی گئیجسکی کوئی مثال نہیں ملتی ان لوگوں نے لا جواب اور بےنظیر قربانی پیش کی ،ان لوگوں نے انقلاب کوزندہ جاوید کر دیا۔اگرآپ اس زمانے میں اپنی کلاسوں میں ملاحظہ کریں گے تو آپ کوایسے نو جوان مل جائیں گے جو عرفانی مطالب کو حاصل کرنے کے لئے اسی قدر والہانہ جذبہ رکھتے ہیں کہ گو یاسوسال کی منزل کوایک دن میں طے کرلیں اگرانکی ہدایت اور را ہنمائی سیح طریقے سے کی جائے تو ان میں صبر وایثار، جذبہ وفدا کاری کی نیز دنیاوی لڈ ات سے اپنے کو بچانے کی قوت وصلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے بیسب ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے انقلاب کے دوران اور جنگی محاذ پر مشاہدہ کیا ہے اور ایسی مثالوں کود یکھا ہے اس نوجوان سل کی ہدایت ] جو کہ بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اور انکی فطرت پاک و پاکیزہ ہے [اوران کی را ہنمائی آج ہم اور آپ اساتید کے کا ندھوں پر ہے۔

# اکثر بڑے انقلابات صاحبان علم کی فکروں کا تنجہ

ہماری بحث ذمہ داری اور مسئولیت کے بارے میں تھی جومطالب میں نے پیش کئے اس کا مطلب میہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ محسوس کریں، اگر آپ تو جہ کریں تو دیکھس گے کہ جولوگ مختلف شعبوں میں کامیاب ہوئے ہیں اور دنیا کے مختلف حصّوں میں انقلاب لانے کا سبب واقع ہوئے ہیں نوے فیصد سے زیادہ افرادصا حبان علم ہیں ہیا لگ بات ہے کہ وہ یو نیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں یادینی مدارس سے، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اورد بنی نیزاسی طرح کے اور دوسر سے شعبوں میں آپ اکثر دیکھس کے کہ شروع میں ایک اورد بنی نیزاسی طرح کے اور دوسر سے شعبوں میں آپ اکثر دیکھس کے کہ شروع میں ایک شخص کی کوشش اور پلانگ ہوتی ہے پھرد ھیرے دھیرے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور

آخرمیں وہ بڑےانقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

الیانہیں ہے کہ بیا نقلاب اور تحوّل ہمیشہ مثبت اور مفید ہی رہا ہوان میں منفی اور مضر تحوّلات بھی پائے جاتے ہیں بہت سے ایسے تحوّلات بھی ہیں جو کہ اپنے اندر بہت ہی وسیح پیانے پر فکری اور اخلاقی انحرافات کے حامل ہیں اور وہ انحرافات بہت ہی خطر ناک حد تک پہونی محری افکری اور اخلاقی انحراف سے ایک انحراف جس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے مغرب کا جنسی اور اخلاقی انحراف ہے جس کے قائل خود مغربی ممالک کے افراد ہیں کہ اس انحراف کا سبب جرمنی کا مشہور ماہر نفسیات ] زیگمونڈ فرویڈ [نے نفسیاتی بیاریوں کے اسباب وعلل کود کی کر نتیجہ ذکالا کہ اس جنسی اور اخلاقی انحراف کا سبب جنسی خواہش کا کچلا جانا اور غریز ہمنسی کا دبایا جانا ہے اور اس پر بہرے کے سبب بیانحراف ہور ہا ہے اس نے تحلیل و تجزیہ کیا اور اس بیاری کی وسعت کو کم کرنے اور اس سے بیخ کے لئے بیرائے پیش کی کہ ساج اور معاشرے میں پوری طرح سے جنسی آزادی ہونی چا ہے۔

اگر چہ خود (فرویڈ) اس نظریہ کو ظاہر کرنے میں کوئی قصد وغرض نہیں رکھتا تھالیکن پھر بھی بہر حال یہ نظریہ اس بنسی اور اخلاقی تنزلی اور پستی کا باعث بنا جسکا ہم مغربی مما لک میں مشاہدہ کررہے ہیں البتہ شہوت پرستی اور لوگوں کی ہوس رانی نیز غلط فائدہ اٹھانے والوں کی منفعت طلبی اور وقت سے فائدہ اٹھانے والوں کی کارفر مائیاں بھی اس چیز کے پھیلاؤ کا سبب بنی ہیں لیکن بہر حال پہلا قدم اسکے پھیلانے میں" فرویڈ" کا تھا، آج کل دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ مندصنعت سیکس اور جنسی مسائل سے متعلق ہے دنیا کی سب سے زیادہ کبنے والی فلمیں فائدہ مندصنعت سیکس اور جنسی مسائل سے متعلق ہے دنیا کی سب سے زیادہ کبنے والی فلمیں

سیکسی فلمیں ہیں اور ٹی وی پر جو چینل سیکسی فلمیں نشر کرتے ہیں وہی چینل دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیںان تمام انحرافات کی جڑاسی ایک ماہرنفسیات کی فکرتھی۔ فکری فساد وانحطاط کے متعلق بھی مارکس ازم کے تفکر ّات اور اسکےغم انگیز تتیجوں کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے ستر سال سے جوفلسفہ نصف کرہ زمین پر حاکم تھا خود انھیں ملکوں اور جو لوگ ان ملکوں میں انکے پیرو تھے خود انھیں لوگوں کے اعتراف کے مطابق اسکے خطرناک نتائج سامنے آئے ، یہی مارکس ازم کا نظر بہتھا جس نے لاکھوں بے دین اور رمنکرین خدا کو یپدا کیا جو خدا اور دین سے شدّت جنگ کی ، نیز بینظریه بھی ایک دوسرے جرمنی دانشور" ماركس" كا تقابية وچندمضراورنقصان ده تحوّلات تھے،البتہ کچھہ مثبت اور فائدہ مند تحولات بھی علماءاور دانشوروں نے ایجاد کئے ہیں جن سے ہم کوغافل نہیں ہونا حاہیے انقلاب جمہوری اسلامی ایران بیسویں صدی کامہم ترین تحوّل وانقلاب ہے جس کا دوست اور شمن سجی نے اعتراف کیا ہے بیایک مذہبی عالم آیت...امام خمینی کی فکروں کا نتیجہ تھاامام خمینیکی شخصیت ایک ے زیادہ نہیں تھی اور اسلحہ، پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھےان کے پاس صرف ایک بلند فکر تقى اليي فكر كه نثروع مين تقريباً ٩٩ فيصد خاص دوست اورا حياب بهي يقين نهيس ركھتے تھے كه بِ فَكُرْمَلِي ہوجائے گی لیکن سجی لوگ گواہ ہیں کہاس شخص نے دنیا سے الگ ایک جھوٹے اور معمولی مکان میں بیٹھ کرمشرق ومغرب کی دوبڑی طاقتوں کومبہوت کر دیا بیا پیسے عالم میں ہوا کہ امام نہ شہرت کے طالب تھے اور نہ ہی حکومت کے خواہاں ، جبکہ بیرعام بات ہے کہ کوئی استاد درس پڑھا کر نکلتا ہے تو تمام شاگر داسکے پیچھے چلتے ہیں لیکن امام اس بات کی بھی

اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ا نکے پیچھے چلے امام خمینی اگر کسی کود کھتے تھے تو اسکومنع کرتے تھے کہ وہ راستے میں ائکے پیچھے بیچھے چلے، امام خمینی ایسے مرجع تھے کہ جنھوں نے بہت زمانے تک اپنے رسالہ علیہ کو چھاپنے کی بھی اجازت نہیں دی اور جب اجازت دی تواس شرط کے ساتھ کہایک بیسے بھی سہم اما علیہم السلام کااس میں خرج نہ ہومیں خوداس بات کوجا نتا ہوں کہ آپ کا رسالہ علیہ کن لوگوں کے تعاون سے چھیا تھا آپ الیی شخصیت تھے جو نہ قدرت کے طالب تھے اور نہ ہی شہرت کے خواہاں ، بلکہ ان دونوں چیز سے گریزاں تھے۔ آپ کےاندرایک فکرتھی کہ جس پر بھروسہ کر کے آپ نے ایک بہت بڑاانقلاب ہریا کردیا ایسانحوّ ل جس نے دنیا کے سیاسی حالات کو درہم برہم کر دیا پیسب ایک مثبت فکر کا نتیجہ ہے۔ بهرحال میں اس بات کی تا کید کرنا چاہتا ہوں ایک آ دمی ، ایک استاد خواہ وہ دینی مدرسے کا ہو یا یو نیورسٹی کا (چاہےوہ مثبت ہو یامنفی )عالمی انقلاب بریا کرسکتا ہے۔اگرہم اس مسکلہ کی کی طرف تو جّه کریں توان ذمہ داریوں کے بوجھاوراسکی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھراس بات کے لئے آ مادہ ہونگے کہاس کے لئے وقت صرف کریں درس اور کلاس کو تعطیل کریں اور بیٹھ کراس اہم مسلہ کے بارے میں بحث اور گفتگو کریں اور ملک کے نوجوا نوں کے بارے میں فکر کریں،اسلام اوراسلامی معاشرہ سے متعلّق جوکام انجام دینا ہےاسکو پہچانیں اوران کے متعلق اپنافریضه انجام دیں ان تمام مطالب کی طرف تو جّه کرتے ہوئے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاس فریضہ اور ذمہ داری کوادا کرنے کے لئے ہم کوکیا کرنا چاہئے اس کے جواب سے بل ایک مقدمتہ بیان کرتا ہوں۔

### تهذيبي انقلاب كي الهميت

میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے لیکن انقلاب اسلامی کے شروع ہی میں مرحوم امام خمینی نے ثقافتی اور تہذیبی انقلاب کے مسلکہ کو پیش کیا اور بہت سے ملک کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے تو مختلف مما لک سے لوگ آئے تا کہ اس بات کو ملاحظہ کریں کہ امام خمینی نے جو ثقافتی انقلاب فرہنگی انقلاب کی بات کو کہی ہے آخراس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ثقافتی انقلاب فرہنگی کی بات آئی تھی جو کہ چین کے ثقافتی انقلاب سے متعلق تھی جسکی بنیاد" ماؤ" نے رکھی تھی بہر حال ساری دنیا سے اہل فکر ونظر اور سیاسی لوگ ایران آئے تا کہ دیکھیں امام خمینی کیا کرنا چاہتے ہیں مجھکو خود یاد ہے کہ ایک یہودی استاد بھی آسٹریلیا سے قم آیا تھا میں نے خود جاسے میں جیٹے کراس سے بحث و گفتگو کی وہ جانیا چاہتا تھا کہ آخرا مام خمینی کا تہذیبی انقلاب کیا ہے؟ میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بتا یا۔

لیکن افسوس کہ ایسے حالات سامنے آئے کہ امام خمین اپنے ار مان کو سے طریقے سے بیان نہ کر سے اور اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکے چونکہ نیا نیا انقلاب آیا تھا مختلف مسائل اور مشکلات سامنے سے ابھی کچھ ہی دن گذر ہے سے کہ آٹھ سالہ جنگ ہم پر مسلط کر دی گئ جو کہ ملک کا سب سے اہم مسئلہ بن گئ ہم کو اس پر بہت ہی امکانات اور قوت و طاقت صرف کرنی پڑی ، بہر حال ملک کے اندر اور باہر شیطان صفت افراد متحد ہو گئے یہ بھی ایک سبب بنا کہ جو ثقافتی انقلاب امام خمینی کے ذہن میں تھا وہ حقیقی اور عملی صورت اختیار نہیں کر سکا لہذا اگر کوئی بیہ نتیجہ

نکالے کہ بیرونی دباؤ اور فوجی محاصرہ اور اقتصادی یابندی اور طرح طرح کی مشکلات ہمارے لئے کھڑی کی گئیں وہ سب صرف اس لئے کیا گیا کہ امام خمینی کا ثقافتی انقلاب کامیاب نہ ہو سکے اس جملہ میں کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہے اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھنا چامپیئے،آپ خود بوسینا میں دیکھیں کہ وہاں اسنے ظلم کیوں کئے گئے؟ اور بہت ہی بےرحی اور یوری ڈشمنی کے ساتھ ہزاروں مردوں،عورتوں، بوڑھوں جوانوں حتی بچیز ں کوتل کر کے ایکے سر کیوں جدا کئے گئے؟ اور جولوگ حیوانات کی حفاظت کے لئے انجمن بناتے ہیں اور چند حیوانات کے لئے مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی انسانوں پراتنے ظلم وستم کے بعد بیٹھے دیکھتے رہے اور انکی زبان پر ذلّت ورسوائی کا تالا پڑا رہا اور ان سے کچھ نہ بولا گیا بلکہ اس کے بر خلاف ظالموں کی مالی اورجنگی مدد بھی کرتے رہے، کیا اس کا سبب ثقافتی اور تہذیبی مسلہ کے علاوہ کچھاورتھا؟ کیاانمسلمانوں کی تعداد دوتین ملین سے زیادہ تھی؟ یہ نہ زمین رکھتے تھے اور نه مکان نه انکی تعدا دزیا ده تھی نه ہی ا نکے پاس دولت ،ہتھیا ر ،ٹکنالو جی اورکوئی اہم چیزتھی تو ان لوگوں پراتنا بھیا نک حملہ اور ظلم وستم کیوں ہوا؟اس کا جواب صرف ایک چیز ہے وہ بیاکہ ان کے پاس صرف ثقافت اور اسلام کا کلچرتھاوہ لوگ دیکھر ہے تھے کہ بیسویں صدی کے آخر میں یورپ کے مرکز میں ایک اسلامی ملک ظاہر ہور ہاہے اوراپنے وجود کا برملا اعلان کررہاہے اس سے وہ لوگ خوف ز دہ تھے کہ اسلامی فر ہنگ اور کلچر دھیرے دھیرے بیڑوی مما لک اور یورے پورپ میں پھیل جائے گا اور آ گے چل کر پورے پورپ میں ہر چیز کو بدل دے گالہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ آغاز میں ہی اس تحریک کوختم کر دیا جائے اوریہی کام الجزائر، ترکیہ

اور دوسرے اسلامی ممالک میں انجام دیا گیا، آخر کیوں؟ بیلوگ اسلام سے خوف زدہ ہیں اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک فکر اور فرہنگ ثقافت کا نام ہے تو گویا بیلوگ ایک فکر اور فرہنگ سے ڈرتے ہیں و

اس طولانی مقدّ مه کانتیجہ یہ ہے کہ ہم کواس سوال کے جواب میں کہ کیا کرنا چاہئے؟ صرف یہی ہے کہ ہم کو ثقافتی کام کرنا ہے بیساری بحثیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری کوانجام دیں اور اس بات کواپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ فکری اور فرہنگی بحثیں ہے فائدہ ہیں اور ملک میں جو کچھ بھی مشکل ہے اسکا تعلق صرف اقتصاد اور خارجی سیاست وغیرہ جیسے مسائل سے ہے۔

انقلاب کے اس تقاء میں ثقافتی تحرب کون کے اس انقام کی ضرورت ہے، ہم کو چاہئے اسلامی تہذیب و تمدن کوفروغ دینے کے لئے ہم کواصول اور نظام کی ضرورت ہے، ہم کو چاہئے کہ ہم اپن تحریک کی راہ وروش کو معین کریں جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کو مسوس کریں اپنے طریقہ کار کو پہچانیں اسی طرح اس تحریک سے متعلق رائے میں آنے والی رکاوٹوں کو دیکھیں اور ان سے متعلق جولازمی تدابیر ہیں انکواختیار کریں، اس راستے میں سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ ہم فکروں کو نئے انداز سے پیش کریں، اپنے مطالعہ کو وسیج اور مضبوط کریں، فکروں کے اصول کو قائم کریں اصولی اور بنیادی طور پر محکم انداز سے اپنے کام کو شروع کریں۔

انقلاب کے شروع میں ہم لوگ ایک مختصر شاخت رکھتے تھے ہم کوظالموں اور انکے پیٹھو وُں کے مقابلے میں یوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے اسی مخضر شاخت پر ہم نے حرکت کی اور انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور یہاں تک پہونچا ہے آج بھی لوگوں کی اکثریت اس اصول اور قانون کی یا بند ہے کیکن ہم کواس بات پر توّ جہدینی ہوگی کہ اس انقلاب کو باقی رکھنے اوراس کے تحفظ کے لئے یہ تھوڑی میں شاخت کافی نہیں ہے اس حرکت کے آغاز اور انقلاب کی کامیابی کے لئے زیادہ تر احساسات اورجذبات پر بھروسہ تھا جو کہ اسی مخضر شاخت کے ساتھ تھاجس سے کچھ نتیجہ حاصل ہوالیکن اس راستے کو جاری رکھنے کے لئے صرف اس پڑمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہم کواب اصل میں احساس وعواطف سے ہٹ کرشاخت اور بصیرت کے اسباب پرزیادہ تو جّبردینی ہوگی ۔اب آج نوحہ و ماتم اورنعروں سےلوگوں کوجمع نہیں کیا جا سكتاالبته بيسب چيزيں اپني جگه پر باقی رہيں اورمحفوظ رکھی جائيں اليکن گفتگواس بات ميں ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ثقافتی اموراور تہذیبی مراکز میں کوئی رخنہ واردنہ ہواور ہم دشمن کے نفوذ سے محفوظ رہیں توہمیں چاہئے کہ ہم غور وفکر کے ساتھ فرہنگ وثقافت کی طرف خاص توجّہ دیں ۔آج دشمن بھی جالا کی کے ساتھ اس نکتے کو پیجان گیا ہے اس نے اپنی قوی اورمستکم حرکت کواقتصادی اور فوج میدان سے ہٹا کرسارے امکانات کو ثقافتی مسائل میں صرف کررہا ہے اور شمن اس کوشش میں ہے کہ اس طرح سے انقلاب کے ثقافتی مراکز کو آلودہ اور خراب کرکے دھیرے دھیرے تمام میدان کواپنے قبضہ واختیار میں کر لے،اگر ہم چاہتے ہیں کہاس ثقافتی شگاف کوروکیں اور دشمن کواس طرف سے داخل نہ ہونے دیں توہمیں

چاہئے کہاس پرا گندگی اور بے نظمی سےاپنے کو نکالیں ،اگر ہم یو نیورسٹی کےاستاد کی حیثیت سے چاہتے ہیں کہ ثقافتی کاموں کو انجام دیں اور اسلام کی قدرو قیمت اور اسکی اہمیت کونو جوانوں کے ذہن تک پہونچا ئیں توسب سے پہلے ہم اپنے کوفکری اور ثقافتی اسلحہ سےلیس كرين اوراسلامي فكروثقافت اوراسكے مبانى واصول نيزمغر بي فكر وثقافت اوروہ شبهات جو كه وہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو جانیں اور پہچانیں تا کہ معاشرہ خاص طور سے نو جوان نسلوں کے مسائل اور مشکلات اور ایکے فکری اور ثقافتی شبہات ومشکلات کوحل کرسکیس اور ایکے سوالات کے جوابات دیے سکیس البتہ خدا وندعالم خوداینے دین کا محافظ ہے قر آن کریم میں ارشاد ہور ہاہے:"انانحن نرّ لناالذ کرواناً لہ لحافظون" (۱) بیشک ہم نے قران کریم کونازل کیا اور ہم ہی اسکے محافظ ہیں۔ اور بیشک خدا وند عالم ان تمام ظلمتوں اور تاریکیوں کے باوجود اسلام اور دین کی کشتی کوساحل نجات تک پہونجائے گا۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے" ہوالذی ارسل رسوله بالهدي ودين الحق\_\_." (٢) وه خداہےجس نے پیغمبرکو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھتیا تا کہ اسکوتمام ادیان پرغالب کردے ہرچند کہ مشرکین اس بات کو ناپیند کریں لیکن اس دین کی حفاظت کیوں نہ ہمارے ذریعہ ہواور کیوں نہ ہم اس گروہ سے ہوں جن کو خداوندعالم نے کلمہ ق کی بلندی کے لئے اور اپنے دین کی حفاظت کے لئے چناہے۔؟ امید کرتا ہوں کہ خدا وندعالم ہم سجی لوگوں کو بیتو فیق عنایت فرمائے اور آخر میں اس بات کی تا کید کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ اپنی حتاس اور تاریخی ذمہ داری کومحسوس کریں اور اس ذمہ داری کوانجام دینے اور اپنی فکری اور فلسفی خامیوں کو دور کرنے کے لئے ضروری تے ّ ارپاں

کریں اور اس بات پرتو جددیں کہ اگر خدانخواستہ اس عظیم کام اور اس ذمہ داری کو انجام دینے میں کوئی کمی یا کو تاہی کی تو خدا وند عالم ، پیغیم را کرم ، ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان شہداء کی بارگاہ میں جنھوں نے اپنا خون نچھا ور کر کے اس پاک و پاکیزہ شجر کو محفوظ رکھا ہم لوگ اس کے جواب دہ ہونگے اور آسانی سے اس سے پہنہیں سکتے۔

•••••

(۱) سوره ججر: آیه ۹ \_

(۲) سوره صف: آبیه ۹ به

# تهذیب و ثقافت کے سلسلے میں ہماری ذمه داری (۲)

خدا وند عالم کاشکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تو نیق عطا فرمائی کہ دوبارہ یو نیورٹی کے معظم اسا تید کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع ملااس کے پہلے جلسے میں گفتگواس بارے میں تھی کہ ہمارے او پرکیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کو میں نے پچھ صد تک بیان کیا اور اس ضمن میں چند با تیں آپ کے سامنے پیش کیں اس جلسے میں میں نے بیان کیا تھا کہ تہذیب و ثقافت سے متعلق امور کو انجام دینے کے لئے سب سے پہلے ہم کو پچھ بنیا دی باتوں پرغور و فکر کرنی ہوگ مخملہ انکے موجودہ حالات کو جاننا اور انکی تجزیر اور تحلیل شامل ہے ، اگر چہ ہم لوگ اجمالی اور مخصوص کرتے ہیں اور یہی احساس ہے جس نے ہم کو تھور کو ایک ایک اور پر اپنے اندر ایک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور یہی احساس ہے جس نے ہم لوگ ایک ایک جانہ کے گئے آمادہ ہیں لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور کیا ہے اور ہم لوگ ایک اجتماعی تحریک کے لئے آمادہ ہیں لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور کیا ہے اور ہم لوگ ایک اجتماعی تحریک کے لئے آمادہ ہیں

لیکن اس ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور بہتر طریقے سے جاننے کے لئے انقلاب اجتماعی اور بہتر طریقے سے جاننے کے لئے انقلاب اجتماعی اور سیاسی حالات اور اس کی گذشتہ تاریخ کو جاننا ضروری ہوگا تا کہ موجودہ حالات کی طرف تصویر کو زیادہ واضح طریقے سے سمجھ سکیں اور زیادہ معلومات کے ساتھ مطلوبہ حالت کی طرف قدم بڑھا سکیں ،البتہ اس بارے میں مزید تفصیل بحث ہونی چاہئے لیکن وقت کی کی اس بات قدم بڑھا تنہیں دیتی کہ اس گفتگو کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے مجبوراً اس ایک جلسہ میں اس مسلکہ کو پیش کر کے ختم کیا جارہا ہے۔

### بهمن ۱۳۵۷هجری شمشی سے پہلے ایر ان کے ایا تصویر

ہم سب کو معلوم ہے کہ اصل میں یہ تحریک، انقلاب اسلامی کی کا میابی سے پندرہ سال پہلے ہے ہجری شمسی سے شروع ہو چکی تھی یہ پندرہ سال کا عرصہ ایرانی عوام پر بہت ہی سخت گذرا ہے افراتفری کی حالت پورے ملک میں پائی جاتی تھی۔ اقتصادی بحران ،سرکاری خزانے کی غارت گری اور تمام شعبوں میں گراہی جو در بارشاہ سے وابستہ تھان میں اخلاقی برائیاں غزر سرکاری ملاز مین میں غلط کاریاں ، ہے انتہا رشوت خوری ، ہر جگہ نا قابل برداشت طبقاتی اختلاف نیز اسکے علاوہ اور بہت ساری خرابیاں جس نے لوگوں کو عاجز کردیا تھا اس کے علاوہ اجتماعی معاملات میں غیروں ،خاص کرامریکا کا ممل خل پوری طرح سے اتناد کھائی دیتا تھا کہ بلند و بالا وزیر اور عہدہ دار بھی امریکی تسلط کے زیر اثر تھے اور عملی طور سے امریکی سفارت خانہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں ملک کی ساری حاکمیت تھی ، وہ لوگ ہماری عوام حتی بزرگ

شخصیتوں کی بے عزتی اور توہین کیا کرتے سے اور بار بار کی حقارت و توہین سے ان لوگوں کے اندر بہت حد تک احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا اور عوام پی تصور کرنے پر مجبور ہو گئے سے کہ امریکی ہی متمدّن اور ترقی یا فتہ ہیں اور ہم لوگ ان کے مقابلے میں بے حیثیت اور پس ماندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسر اسب سے اہم مسکد بیتھا کہ وہ لوگ دین سے مقابلہ ومبارزہ کی سیاست اپنائے ہوئے شے اور بین کر دن بددن وسیع ہوتی جا رہی تھی اور ایک مضبوط صدا بن رہی تھی آخری دنوں میں بات یہاں تک پہونچ گئی تھی کہ ان لوگوں نے درمیان سے سارے پر دوں کو تم کردیا تھا وہ لوگ عام طور سے دینی مقد سات سے تھلواڑ کر رہوگیا تھا درمیان سے سارے کے ہوتے ہوئے ایک عام اور وسیع انقلاب کا ہونا ناگر پر ہوگیا تھا

### شهنشا هی دور کی سب سے بڑی آفت

اگرہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کا تجزیہ کریں توسب سے بڑی آفت میری نظر میں یہ تھی کہ چچلی استعاری سیاست کے ذریعہ خاص طور سے پہلوی نظام کے پچاس ساٹھ سالہ دور میں ان لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے گروہ اور دیندار افراد کو سیاست سے بالکل خارج کر دیا تھا، اس زمانے کی بہت ہی چیزیں مجھکو یا دہیں لیکن جس نکتہ کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کی طرف بہت کم دوستوں کی توجہ ہوگی یا انکو یا دنہ ہوگا ، یہ ایک بلاتھی اور بہت ہی ان ان انکو یا دنہ ہوگا ، یہ ایک بلاتھی اور بہت ہی اہم مسکلہ تھا جو ان لوگوں نے اس ملّت کے لئے ایجاد کر دیا تھا۔ اس طرح کی ان

لوگوں نے ساست گذاری کی تھی کہاس ملک کے سیاسی اور اجتماعی کاموں کو پچھالیسے افراد کے حوالے کردیا تھا کہ جوان کے مطابق تھے ایسے منتخب افراد کہ جن میں اتنی فیصد سے زیادہ امریکہ میں تعلیم حاصل کئے ہوئے تھے یا ایران میں ایسی یو نیورٹی کے تعلیم یافتہ تھے جو امریکہ کے زیرا نرتھیں منجملہ ان یو نیورسٹیوں میں تہران کا" دانشکد ہ مدیریت" (جوآ جکل امام صادق یونیورسٹی ) اورشیراز کی یو نیورسٹی تھی شیراز کی یونیورسٹی کا جو مالک ہوتا تھا وہ سفارت امریکہ سے معین ہوتا تھا اور دوسری یو نیورسٹیوں کے نظام اور نصاب بھی امریکی ہی معے ّن کرتے تھے ، بہر حال ملک کی ساست گذاری عملی طور سے انھیں منتخب اور چیندہ دانشوروں کے ہاتھ میں تھی جنگی اکثریت امریکہ کی تربیت یافتہ تھی ،البتہ بیسیاست اصل میں انگریزوں کی ہے جو بہت ہی باضابطہ اور منظم انداز میں تھی، امریکہ نے سیاست کے اس طریقے کوانگریزوں سے سیکھا ہے تا کہاس ذریعہ سے ان ممالک میں بہت دنوں تک اپنا تسلّط برقر ارر کھ سکیں لہذا وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ایسے دانشوروں کی خود انھیں ملک میں تربیت کریں جو بلا واسطہ طریقے سے انکی فکروں کو بروان چڑھائے اوروہ ان کے مطابق ہرکام کرنے کے لئے تیار ہوں۔اس سیاست کا نتیجہ بیزکلا کہ ملک کے عام مسلمانوں کا ملک کی سیاست اورسرکاری امور میں کوئی کردارنظرنہیں آرہا تھا صرف ایک یارلیمنٹ تھی جہاںعوام کی کسی حد تک دخالت نظرآ رہی تھی وہ بھی اس طرح کے ممبروں کی ایک لیسٹ اور فہرست در بارشاہ اور امریکی سفارت خانہ کے توسط سے پہلے ہی معے ّن ہوجاتی تھی اور وہی نام انتخابات کے دن بکسوں سے باہر آتے تھے۔

اگر چیہ ملک کے دانشوروں میں کچھالوگ ایسے بھی تھے جو ملک کی موجودہ سیاست سے متّفق نہیں تھے اور کسی بھی طرح ان کے ساتھ رہنے کوآ مادہ نہیں تھے بلکہ ان سے مقابلہ کے لئے تے ّار تھے اس سلسلے میں ان لوگوں نے کئی جماعتیں تشکیل دی تھیں ان میں سے ایک حزب تو ده ( تو ده یارٹی ) تھی اگر چہ بیلوگ بھی کسی حد تک مشرقی استعار کا آلہ کار تھے اور پچھ لوگ ایسے بھی تھے جوروس کی طرف جھاؤ رکھتے تھے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایران ایک سو سلشٹ اورروسی فکرمیں تبدیل ہوجائے ، بہرحال پھربھی اس گروہ میں کچھخلص اور سیتے لوگ بھی یائے جاتے تھے جوحقیقت میں انگریزوں اور امریکہ کے تسلط اور استعار کے چنگل سے بچنے کے لئے اسکے علاوہ کوئی اور راستہ ہیں سمجھتے تھے تھا کہاینے کوروسیوں کے حوالہ کر دیں بعنی انکے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تیسری دنیا کے ممالک مثلاً ایران وغیرہ کے سامنے صرف دوہی راستہ ہے یاوہ امریکی پر چم کے نیچے آجائیں یاروسی پر چم کے زیر سابیتا کہ انکے لئے دوسر بے لوگوں سے مقابلہ کرناممکن اور آسان ہوجائے اگر چہ بید دسرے گروہ والے زیادہ نہیں تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھاس خیال کے حامی ضرور تھے بہر حال ان دنوں دانشوروں کی ایک جماعت حزب تو دہ کی شکل میں جمع ہو گئی تھی اور رسمی کاموں کو انجام دیتی تھی آج بھی ہم کواس طرح کی تنظیم سے غافل نہیں ہونا چاہئے چونکہ پیلوگ دوبارہ موقع کو غنیمت جان کر چوری چھیے اپنے کو پھر سے آ مادہ کر رہے ہیں ۔اوراس بائیں بازو میں تو دہ یارٹی کے علاوہ دوسرے گروہ جیسے فدائی خلق، کارگریارٹی، رستگاریارٹی، اورمختلف قسم کے مقامی گروه مختلف علاقول جیسے کر دستان، آ ذربائیجان، تر کمنستان اور خوزستان وغیرہ میں

موجود تھان تمام یارٹیوں کا مارکس ازم کی طرف جھاؤتھا۔اس بات کا تذکرہ مناسب ہے کہ بہت سے گروہ جو کسی نام سے یائے جاتے تھے حقیقت میں اس کے اندر ممبران کی تعداد دس بیس افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ان بائیں بازو کی پارٹیوں کے مقابلہ میں اور دوسری یارٹیاں بھی یائی جاتی تھیں جن کا شار داہنے باز و کی یارٹیوں میں ہوتا تھا جو کہ حکومت کی طرفداراوراس پہلوی نظام کی موافق تھیں کہ مغربی بلاک سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس درمیان جس بات کی کمی تھی وہ دیندارافراد کی فعّالیت اوران کامتحرک نہ ہونا تھامختلف چالوں اور حربوں سے ان لوگوں کوسیاست کے میدان سے جدا کر دیا گیا تھا اور اس طرح سے تبلیغ کی گئی تھی کہاصلاً کوئی دینداراورمتدے ن سیاسی امور میں دخالت نہیں کرتا تھا۔ یہ بات مجھکوخود یاد ہے کہ جب کسی موقع پر کسی عالم دین کو بدنام کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ پیملاً سیاسی ہے گو یاایسادورآ گیا تھا کہ سیاسی مولوی ہوناایک گالی تصوّر کیا جاتا تھااسی وجہ سے دیندارا فرادخاص طور سے عالم دین حضرات سیاست کے میدان میں اتر نے سے پر ہیز کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بعض اسلامی ممالک کی پیروی اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر دینداروں کے درمیان بھی بعض سیاسی گروہ پیدا ہو گئے تھے مشہور تنظيم" فدائيان خلق" انھيں گروہوں ميں سے ايک تھی اگر چه بيرايک چھوٹی سی تنظيم تھی ليکن ا پنی جگه بهت ہی مصمم اور مشحکم یارٹی تھی ،ایک دوسرا گروہ" حزب ملل اسلامی" تھا جو کہ ۲۸ مرداد کے بعد عالم وجود میں آیا تھا بہلوگ بھی معدود ہے چندا فراد سے زیادہ نہیں تھے اور آخر کار گوشئه گمنامی میں چلے گئے اسی دوران (جو کہ مرحوم آیت۔۔کا شانی کے سیاسی کارناموں کی بلندی کا دورتھا )ایک دوسرا گروہ" مجاہدین اسلام" بھی تھاجس کے بانی مثمس قنات آبادی تھے" ساز مان مجاہدین خلق" جس کو آ جکل ہم گروہ منافقین کے نام سے جانتے ہیں حقیقت میں اسی گروہ کا ایک حصتہ تھا جس کے بانی یہی شمس تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعد میں چل کراس گروہ نے مارکسی رجحان پیدا کرلیا اور آخر کار امریکہ اورمغرب کے دامن میں چلا گیا بہر حال ملک کے سیاسی حالات کی بہ تصویر اور بہ متحرک تنظیمیں انقلاب کی کامیابی سے پہلے تھیں جوانھیں مذکورہ چند گروہوں میں منحصرتھیں اور ملک کے مخلص اور معتقد مسلمانوں کی اکثریت، جو کہ نؤے فیصد تھے اس میدان سے پوری طرح دور تھے سیاست میں آنے کے لئے ایکے پاس کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں تھا ان نوّے فیصد لوگوں میں حالات اور واقعات کی حقیقت سے آگاہی رکھنے والے افراد کم نہ تھے بیاوگ حقیقت میں ملک کے حالات سے ناراض تھےاورخون دل يتے تھےليكن عملى طور سے پچنہيں كر سكتے تھےانكو پچھاميد بھی نہيں تھی اس زمانے میں چنداسلامی گروہوں کے درمیان جو کہ واقعاً اسلام سے لگاؤر کھتے تھے اوروہ شاہ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے نیز بائیں باز واور مارکس ازم کی طرف بھی ان کا ر جحان نہیں تھا ایک گروہ" نہضت آ زادی" بھی تھااس گروہ میں چند نوجوان لڑکے تھے جضوں نے اکٹھا ہوکرایک تنظیم بنالی تھی اور دهیرے دهیرے استنظیم نے تحریک آزادی کی شكل اختيار كرلى تقى استنظيم كى بنياد ڈالنے والےلوگوں ميں انجينئر بازرگان اور ڈاکٹريدا... سحانی کا نام لیا جاسکتا ہے، تہران یو نیورسٹی کے شعبہ فنّی کی مسجد کی بنیا دڈ النے والے یہی مہندس بإزرگان تھے، اسی طرح آپ کئی رسالوں کومختلف شکل میں چھاپتے تھے ان میں ایک

رسالہ" گنج شایگاں" تھا،تحریک آزادی والے بھی مجاہدین خاتی کی طرح اسلام سے ربط رکھتے سے نمازی اور روزہ دار بلکہ بعض عابد شب زندہ دار بھی شے،اگر چیتحریک آزادی والے بھی مجاہدین خاتی کی طرح راستے سے بھٹک گئے اور خود کو سیاسی حیثیت سے محفوظ رکھنے کے لئے محافظ کی طرح راستے سے بھٹک گئے اور خود کو سیاسی دانشوروں کے درمیان دوسروں سے محافظ کی کے خوان سے پیش کیا جو کہ سیاسی دانشوروں کے درمیان دوسروں سے بہتر تصوّر کئے جاتے تھے،اور و لیمانی کام کرنے لگے سیاسی اعتبار سے ملک کی بیرحالت اس وقت،انقلاب کی کامیابی سے پہلے تھی۔

## سیاسی تغیراوبرانقلابکے لئے امامر خمینی کی حکمت عملی

ان حالات میں امام خمین نے فہم وفر است اور سیاسی بھیرت کے ساتھ جو کہ شروع سے آپ رکھتے تھے یہ محسوس کیا کہ بیہ سیاسی کارنا ہے جو دانشوروں کے مختلف گروہوں کی طرف سے انجام دیئے جارہے ہیں اگر نتیجہ کو بہونچ جا ئیں تو بھی اس سے اسلام کو کئی فائدہ بہو نچنے والا نہیں ہے جی جو لوگ اسلام کے نام پر جو کچھ کررہے ہیں اس سے بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف ایک راستہ جو امام خمینی کی نظر میں فائدہ مند تھا اور اس کا ہونا ضروری تھاوہ یہ کہ عام مسلمانوں کو میدان میں لایا جائے امام خمینی کا بی عقیدہ تھا کہ یہ جماعتیں اور تنظیمیں ایک اسلامی انقلاب (جو کہ مضبوطی کے ساتھ تمام شعبوں میں جا کم ہواور حکومت اسلامی کی شعبوں میں جا کم ہواور حکومت اسلامی کی شعبوں میں جا کم ہواور حکومت اسلامی کی شعبوں میں ہو ) نہیں لاسکتی ہیں ، اگر چہ امام خمینی کی تھیوری اس زمانے میں قابل قبول نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہو ) نہیں لاسکتی ہیں ، اگر چہ امام خمینی کی تھیوری اس زمانے میں قابل قبول نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہو وہ لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ جہاں بھی جس صورت میں سیاسی اور آج بھی نہیں ہو وہ لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ جہاں بھی جس صورت میں سیاسی

تحریک اور فعّالیت انجام یائے،اس کا نتیجہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی گروہ پانتظیم کی شکل میں کسی خاص رابطہ اور قاعدہ کے ساتھ انجام پائے اسکے برخلاف الیی تحریک جوعمومی طور سے ہواوراس میں سب کے سب لوگ دخالت رکھتے ہوں اور سب کے سب اپنے کوذ مہ دار محسوس کرتے ہوں اور وہ تمام لوگ متحد ہو کرحرکت کرتے ہوں تو علوم سیاسی کے کلاسکی نظریات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے،اگرامام خمینی بیہ جاہتے کہا پنے نظریات اورا فکارکو علمی نظر پیکی شکل میں پیش کریں اوراس کے بارے میں بحث وگفتگو کریں تو کوئی بھی اس کوقبو ل نہیں کر تا امام خمینی نے اس سیاسی مطلب کوعلمی نظریہ میں پیش کرنے کے بجائے اس کام کو عملی طور سے پیش کرنا شروع کیا اور آپ نے مصمم ارادہ کرلیا کہ عام لوگوں کومیدان میں لیکر آئیں اوراس احساس ذمہ دارری کوعام لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ سلمان ہونے کے نا طے تمام لوگوں کا بیفریضہ بنتا ہے کہ وہ ملک کے سیاسی امور میں حصّہ لیں ، امام نمینی کی بیفکر دوسری اورفکروں کی طرح ایک نئ فکرتھی اگرامام خمینی س رائتے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختياركرتے توكوئي خاطرخواہ انقلاب پيدانہيں كريكتے تصامام خمينی نے عوامی طاقت اوران کی حمایت سے اتنی بڑی کا میابی حاصل کرلی اور اس تحریک کوجو کہ اس کے پہلے ہمیں نظر نہیں آتی تھی وجود بخشا،اس کام کوکوئی بھی سیاسی گروہ جاہے بائیں بازوکی یارٹی ہویا تنظیم ملی ہویا کوئی اور مذہبی گروہ ہوانجام دینے پر قادر نہیں تھا،اس بات کا دوست دشمن سب نے اعتراف کیا ہے۔ بیصرف امام خمینی کی ذات تھی جس نے عظیم ملّت کے گروہوں میں چیپی ہوئی طاقت کوشخص کر کےان کے دینی اور اسلامی جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نتیجہ خیز کا م کوشروع کیا

ہم کو یہ بات اچھی طرح یاد ہے اور میں خود اس بات کا قریب سے گواہ ہوں کہ وہ آوارہ
اور برکار جوان جو کہ سرطوں اور گلیوں میں پھراکرتے سے امام خمینی نے ان کوایسا بدل دیا اور
ایسا بنا دیا کہ وہ انقلاب کے وقت دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے سینوں کو ڈھال بنا کر پیش
کرتے سے اور حکومت شاہ کے سپاہیوں سے کہتے سے ماروجتنا مارنا ہے مارلو! امام خمینی نے
لوگوں کے اندران کی دینی ذمہ داری کے احساس کوزندہ کردیا آپ نے اپنی خالص نے سے
ایسا کام کر دیا جس سے لوگوں میں محدود اور خشک گروہی را بطوں کے بجائے ایک گہرا
اور صمیما نہ رابطہ پیدا ہوگیا لوگ امام خمین سے مجبّت کرتے سے اور پروانہ کی طرح اردگرد
گومتے سے بیدا ہوگیا لوگ امام خمین سے مجبّت کرتے سے اور پروانہ کی طرح اردگرد
گومتے سے بیدا ہوگیا لوگ امام خمین سے مجبّت کرتے ہے اور پروانہ کی طرح اردگرد
گومتے سے بیدا ہوگیا لوگ امام خمین کے دشار ہمری اور قیادت تھی ہم آج بھی مجبّت کے
اس گہرے رشتے کود کیور ہے ہیں یہاں تک کہ آپکے انتقال کے سالوں بعد بھی آپ کا نام

بہر حال امام خمین کی یہ تحریک اس روز کے رائج فارمولے اور سیاست سے جداتھی ،اس وقت جب ۲۵ ۲۹ ہجری شمسی میں لوگوں نے سڑکوں پر مظاہر ہ شروع کیا تو اچھے او تھے لوگوں نے بھی یہیں سوچا تھا کہ ہیں سال سے کم کی ہت میں اس حرکت اور قیام کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اور کا میا بی حاصل ہوگی ایسے افراد سے میری مراد ڈاکٹر بہتی وغیرہ جیسے لوگ ہیں بیلوگ کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں سخے بلکہ بلند سیاسی درجہ رکھتے تھے ان جیسے لوگوں کا بھی (انقلاب اسلامی کی کامیا بی سے پہلے اور آزادی کے آخری دنوں میں ) بہی نظریہ تھا کہ ابھی ہیں سال اور انتظار کریں لیکن سجی لوگوں نے دیکھا کہ امام خمینیکی تحریک نے ایک سال اور

چند دنوں میں ہی نتیجہ دینا شروع کر دیا اور انقلاب کا میاب ہوگیا، ایسی چیزجس پر میں خود ذاتی طور پر بھی یقین نہیں کرتا تھا اگر کوئی کہتا تھا تو مجھے خواب و خیال سالگتا تھا میں تو ایک معمولی آدمی ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگوں کا بھی تصور اور خیال یہی تھا، بہر حال اگر یہ کہیں کہ ۷۳ میں انقلاب اسلامی ایران کی کامیا بی ایک خدائی معجز ہتھی تو میرے نز دیک ہیکوئی مبالغہ کی بات نہیں ہوگی۔

انقلاب کی کامیابی کے بعد بعض ایسے مفسدگروہ کہ جنگی لوگوں کے درمیان کوئی وقعت نہیں تھی اوران کی بیہودہ حرکتیں، فریب کاریاں اورقل وغارت گری ہی خودان کے خاتمہ کا سبب بی اور وہ ملک سے بھاگ گئے ان کے علاوہ کچھ دوسرے گروہ باقی رہ گئے جیسے تودہ پارٹی، دہشت گردفدائی خلق، پان ایرانیسٹ ، محاذ ملی اور تحریک آزادی پہلوگ بہلے کی طرح کام کرتے رہے انکے لئے کوئی چیز مانع بھی نہیں تھی اورانکے جان ومال محفوظ تھے۔ کہاں تک تقریباً وہ مطالب تھے جن کو آپ بھی لوگ جانتے سے اور کوئی نئی بات نہیں تھی صرف ان مسائل اور واقعات پرجوانقلاب کی کامیابی سے پہلے تھے ایک سرسری نظر ڈالی گئی اورا کثر مطالب مقدّمہ کے عنوان سے تھے اصل بحث جس پرمیری خاص تا کید ہے اس کے بعد ہے۔ س پرمیری خاص تا کید ہے اس کے بعد ہے۔ س پرمین چاہتا ہوں کہ آپ خاص تو جہدیں۔

# حقیقی اسلام کے افکاس و اقدا س سے متعلق اسلامی نظام کے دمه داہروں کا اعتقاد

انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد طبعی طور سے ملک کی سرپرستی اور حکومت بنانے سے متعلق بحث ہوئی؛ سب سے پہلی حکومت انجینئر بازرگان کی صدارت میں بنی؛ اسکے بعد بہت سے حکومتیں کئی لوگوں کی سربراہی میں بنیں؛ بہت سی کمیاں اور فطری اشکالات جو کم تجربگی اور نئے ہونے کی وجہ سے لازمی شے وہ سب پائے جاتے شے جبیبا کہ ہرانقلاب اور ہرنئ حکومت کی خصوصیت ہے لیکن اس کے علاوہ اس جگہ جو چیز قابل سوال ہے وہ یہ کہ کیا ارکان حکومت کے متعلق میں دین کے اثر کے متعلق میں وہی چر جمعے شے جو مرحوم امام سمجھتے تھے اور کیا سبھی لوگ معاشرہ میں دین کے اثر کے متعلق وہی چر سمجھتے تھے۔

اس وقت ملک کے بڑے لوگ جن کا شارسیاسی طور پر بزرگوں اور فیصلہ کن لوگوں میں ہوتا تھا جیسے شہید بہثتی ؛ شہید مظہری ؛ شہد باہنر اور ان جیسے دوسرے لوگ جوسالوں امام خمینیکے زیر سایہ تربیت پا چکے تھے بہلوگ مکمل طور سے اماخ مینیکی فکروں اور نظر یوں سے واقف تھے اس کے علاوہ بہلوگ خود بھی اچھی صلاحیت کے مالک تھے اسلام کے معارف اور اصول کا وسیع اور گہرا مطالعہ رکھتے تھے اور اسلام کے اصول وا حکام اور معارف کا بخو بی علم رکھتے تھے ، ایسے لوگ امام خمینی کے تھے اور استوں کو پہچانتے تھے اور اس پر اعتماد اور یقین رکھتے تھے اور حقیقت میں وہی چاہتے تھے جس کی فکر اور جبجو میں امام خمین تھے ؛ لیکن ذرا آپ خور کریں بہلوگ کتنے سال زندہ رہے؟ انقلاب کے ایک دوسال کے شروع میں ہی اکثر کو شہید کر دیا گیا سب سے سال زندہ رہے؟ انقلاب کے ایک دوسال کے شروع میں ہی اکثر کو شہید کر دیا گیا سب سے سال زندہ رہے؟ انقلاب کے ایک دوسال کے شروع میں ہی اکثر کو شہید کر دیا گیا سب سے

یہلے مرتضیٰ مظہری کوشہید کیا گیااس کے بعد ۷ تیراور ۸ شہریور کا واقعہ ہوا؛جس میں بہثتی؛ با ہنر وغیرہ شہید ہو گئے نیز اور دوسرے بہت سارے واقعات جس میں بہت سے ایسے لوگ جوامام خمینیکے افکار اور اصول سے اچھی طرح واقف تھے اور اسی اصول پریقین رکھتے تھے ملک کے سیاسی عہدوں مرتمکن تھے اور ملک کے قوانین بنانے میں اہم رول رکھتے تھے وہ لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، شمن جو کہ سارے حالات سے باخبر تھااس سے یہلے کہ ہم ان شخصیات کواچھی طرح پہچانیں اس نے ان تمام لوگوں کوہم سے چھین لیا؛ وہ بعض افراد کہ جن کا نام ہم نے لیااور دوسرے چندلوگوں کو چپوڑ کروہ تمام لوگ جو کہ ۸ شہر پور کے واقعہ اور مرحوم باہنر کی حکومت کے بعد حکومت کے لئے آئے اور ملک کے اہم سرکاری عہدوں اور وزارتوں پر فائز ہوئے وہ لوگ نہاں حد تک امام ثمینیکو پہچانتے تھے اور نہائلی روحی اورمعنوی نظراس قابل تھی کہوہ امام نمینی کے افکار کو پیچان سکیں ،مختلف لوگ کم وہیش مغربی ثقافت اورتعلیمات سے متاثر تھے وہ لوگ اسلامی معارف وثقافت سے دور تھے ہیہ فاصلہ دن بر دن ہر حکومت میں پچھلی حکومت اور اس کے مسئولین کی نسبت بڑھتا چلا گیا ؛لیکن جب تک امام خمینی زنده تھے آپ کی روحانی عظمت اورا الٰہی ومعنوی شخصیت جس کا ساپیہ سارے ملک پرتھا بہت کم لوگ اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے تھے تی جولوگ امام خمینکی فکروں اور اصول کی مخالفت کرتے تھے وہ لوگ بھی مخالفت کے لئے راستے کو ہموارنہیں دیکھتے تھےاور پھروہ عملی طور سے کوئی بات پیش نہیں کر سکتے تھے۔ بہر حال امام ٹمپنیکے انتقال کے بعد آپ کے راستے اور افکار سے دوری کا راستہ ہموار ہوتا چلا گیا کیونکہ اب وہ مرنی نہیں

ر ہا اور وہ معنوی شخصیت ہمارے در میان نہیں رہی ؛ امام خمینیا لیی شخصیت سے جنھوں نے ، ۸ سال تک سیاسی اور اجتماعی تلخ وشیریں حادثوں کو ملاحظہ کیا نفسانی اور روحانی طور سے اپنے کو آمادہ کیا اور آپ دشمن سے مقابلہ کا ، ۳ سالہ گرامہا تجربہ رکھتے سے لہٰذا امام خمینی کے بعد کوئی کتنی ہی خود سازی کرے اور کتنا ہی با تجربہ اور بالا اُق ہووہ اما خمیعی سانہیں ہوسکتا ، یہ خود ایک وجہ ہے جو دوسری مختلف وجہوں کے ساتھ فطری طور سے موجود ہے اور اس وقت ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہیا ور بیسب وجہیں ایک ساتھ مل کر اس بات کا سب بن گئ ہیں کہ اسلامی افکار واقد اردن بدن کم سے کمتر ہوتے جارہے ہیں اس وقت ہم یہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ حالات کو سجھیں اور مناسب طریقہ کا راور حکمت عملی کے ذریعہ اس چیز کو آگے بڑھنے سے روکیں ۔

## اسلامی اقدار کو کم کرنے کے لئے اسلام دشمنوں کامنصوبه

وہ عوامل اور اسباب جو ان باتوں کی حقیقت و ماہیت سے مربوط ہیں ان کے علاوہ بیرونی عوامل واسباب بھی اسلامی رنگ کو پھیکا کرنے کے لئے موٹر اور اہم ہیں؛ انقلاب کے ابتدائی دنوں میں امریکہ اور دوسرے مشرقی اور مغربی ممالک، نے بیسوچا تھا کہ بیا نقلاب بھی دوسرے دنیاوی انقلابوں کی طرح اپنے زمانے پر کچھا ٹرنہیں ڈال پائے گا اور پھیل نہیں سکے دوسرے دنیاوی انقلابوں کی طرح اپنے زمانے پر کچھا ٹرنہیں ڈال پائے گا اور پھیل نہیں سکے گا؛لیکن آج بیس سال سے زیادہ کا عرصہ گذر گیاد نیا میں کتے تغیر ات ہوئے ان لوگوں نے گا؛لیکن آج بیس سال سے زیادہ کا عرصہ گذر گیاد نیا میں کتے تغیر ات ہوئے ان لوگوں نے

یقین کرلیا کہاسلام ایک بہترین اورترقی دینے والا ،لوگوں کی زندگیاں بنانے ، دنیا کوچلانے اورمعاشرہ کو بلندیوں کی طرف لے جانے کے لئے طاقت وقوت رکھتا ہے؛ آج ان لوگوں نے اس خطرہ کو بوری طرح سے محسوس کرلیا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اسی وجہ سے عظیم سر ماییا وروسیع پروگرام کے ساتھ استحریک کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات کوختم کرنے کے لئے ہرطرح سے آمادہ ہو گئے ہیں اوراس کے مٹانے کے دریے ہو گئے ہیں۔آج دشمن کے تجزیہ کاروں نے ہمارے انقلاب کی قوتوں، کمزوریوں اوران کے شگاف کو پیچان لیا ہے جن کے ذریعہ وہ اس محکم قلعہ میں نفوذ کرسکتا ہے اورایسے بلان اور کارناموں کے ساتھ جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے انقلاب کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں لگا ہواہے۔البتہ بعض باتوں اوران سے متعلق پلانوں کا ظاہر ہونامشکل بھی نہیں ہے ایک معمولی تجزیے اور تجربے ہے مشخص کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی حرکتوں اور افعال کے اصلی عضر اور قلب کو دو چیزوں سے بعنی اسکی شاخت ومعرفت اور اس کے یقین واعتقاد سے معلوم کیا جا سکتا ہے لہذا جب بھی کسی انسان کے بارے میں ارادہ ہو کہ اس کی حرکت اور رفتار کو بدلیں تو فقط اس کی شاخت اوراس کے اعتقاد کا جائزہ لیں ؛اسی وجہ سے اسلام اوراس ملّت کے دشمنوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف لوگوں کے اعتقادات دینی کو کمزور کریں اور دوسری طرف اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ مادی اور مغربی چیزوں کی اہمیت کو دینی اہمیت کی جگہ پیش کریں اورلوگوں کے اعتقاد کو بدل دیں؛ پیچکمت عملی یعنی لوگوں کے اعتقاد و معرفت کو بدلنے کی کوشش خاص طور سے نو جوان نسلوں میں بہت ہی موثر ہے کیونکہ بیسل

اعتقادی اورفکری اصول میں اتن محکم اور مضبوط نہیں ہوئی ہے، زیادہ ترسنی سنائی باتوں کی بنیاد پراستوار ہے اور سرسری طور سے صرف چند مسائل کو جانتی ہے اور ان پراعتقاد رکھتی ہے ان کے پاس محکم تحقیقی اور استدلالی چیزین نہیں ہیں، اعتقادات کے اعتبار سے بھی جوانی کی عمر خاص خواہشیں رکھتی ہیں بیانسانی زندگی کا بہت ہی بحرانی مرحلہ ہوتا ہے جب مختلف طرح کا انسانی جسم میں خواہشوں کا طوفان ہوتا ہے، فطری طور سے نو جوان اپنی زندگی کی ظاہری اور مادی چیزوں کی طرف زیادہ تو جد بتا ہے۔

البتہ مغربی حکومتیں ہے حکمت عملی صرف مسلمان ملت وقوم اور تیسری دنیا کے لوگوں کے لئے استعال نہیں کرتی بلکہ پخکمت عملی اپنے ملک کے افراد کے لئے بھی استعال کرتی ہیں وہ مغرب کے اکثر جوانوں کوسیس، جنسی مسائل ، الکحل، شراب اور بیگ جوتے چہل ، لباس مغرب کے اکثر جوانوں کوسیس، جنسی مسائل ، الکحل، شراب اور بیگ جوتے چہل ، لباس ، چہرہ اور بال وغیرہ کے ماڈلوں میں لگا دیتے ہیں اوران چیزوں کو نئے نئے انداز سے پیش کرتے ہیں نیز کھیل کو دسنیما ، اسباب آرائش اوراسی طرح کے دوسر کے لواز مات میں مشغول کرتے ہیں ، ان لوگوں میں فقط کچھلوگ ایسے ہیں جو کہ اچھی صلاحیت رکھتے ہیں ہے لوگ ان کی تشخیص کرتے ہیں اوران کو ملمی و تحقیقی شعبوں میں لگا دیتے ہیں اوران پرسر مایہ خرج کرتے ہیں ان کے خیالات اور تفکر ات سے نئی چیزوں کی ایجادات میں (جو کہ مختلف میدانوں میں ترقی کا ذریعہ ہیں ) استفادہ کرتے ہیں۔

لہذا جس ملک کا اساسی قانون اسلام کے فرامین پراستوار ہواور اس میں اصل محور ولایت فقیہ ہواور وہاں پراسلامی اقدار حاکم ہواور اس ملک کا سربراہ فقیہ، اسلام کو پہچاننے اور اس کے

احكام كوجاننے والا، تقوى كے عظيم مرتبه ير فائز اورالهي اقدار اورانساني كاحامل ہو، وہاں يركيا کرنا چاہئے کہ دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں ؛اس کا واضح سا جواب ہے کہ مختلف ثقافتی طریقوں جیسے کلاس، مدرسہ، یو نیورسی ، اخبارات ومطبوعات ،فلم ،سنیما ، ریڈیو، کتاب کھیل کوداوران جیسی دوسری چیزوں کے ذریعہ وارد ہونا چاہئے اوریپروش اور طریقے انسان کی شاخت اوراس کے اعتقاد کو پوری طرح سے بدل دیتے ہیں اور حقیقت میں اس سے ا نکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں وہ ریڈیو ئی گفتگو ہوگی کہ جس وقت کسی نامہ نگار نے ایک عورت سے سوال کیا کہ تمھارا آئیڈیل کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ"اوشین" مرحوم امام خمینینے فوراًریڈیو اسٹیشن کوٹیلی فون کیا اور اس ریکارڈینگ کے نشر ہونے پراعتراض کیااور کہا کہ بیٹورت مرتد ہونے والی ہے آپخود ہی غور کریں اور دیکھیں کے علی اور فاطمہ زہراصلوات اللہ علیہا کے ملک میں خوداما خمینئی زندگی میں کیا میمکن ہے کہ ایک شیعه عورت کا آئیڈیل اورنمونه زینب وز ہراعلیهاالسلام نہیں بلکہ اوشین ہوسب سے اہم وہی پہلاقدم ہےا گرمعرفت اوراعتقاد کی دیوارٹوٹ گئ تو دشمن کے لئے پھریوراراستہ آسان ہوجائیگا۔

قانون اوس اجراء قانون کے شعبے میں دشمن کی دخل اندازی و شمن کا دوسراسب سے اہم پلان لوگوں کے اعتقادات اور تقین کو کمز ورکرنے کے لئے بیہ کے کہ ملک کی سیاست کے شعبہ میں دخل اندازی کی جائے ایسے لوگوں کو حکومت اور عہدوں پر

لا یا جائے جن کے اعتقاد اور فکری اصول اور خیالات کچھ صد تک امام سے دور ہوں اور ان کے تفکر "ات مغربی فرہنگ و تہذیب سے متاثر ہوں ؛ اس لئے کہ دیوار کو توڑیں کچھا خبارات میں باواسطہ یا بلا واسطہ اپناا ثر ورسوخ جماتے ہیں اور پھر اسلام پر حملہ شروع کرتے ہیں اور اسلامی قوانین کوزیر سوال لاتے ہیں اور مقد سات کی تو ہین کرتے ہیں جولوگ اسلام کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اسلامی اقدار کے پیرو اور طرف دار ہیں ان کی شخصیتوں کو مخدوث اور مجروح کرتے ہیں اور اسلامی و دینی اقدار پرتاکید کے بجائے نیشنلزم اور قومی اقدار کو پیش کرتے ہیں اور اسلامی و دینی اقدار پرتاکید کے بجائے نیشنلزم اور قومی اقدار کو پیش کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور دسیوں باتیں ہیں جن کا ہم آج مشاہدہ کرتے ہیں ، دشمن دھیرے دھیرے تام شعبوں میں آگے اپنا قدم بڑھا رہا ہے ایسا مشاہدہ کرتے ہیں ، دشمن دھیرے دھیرے تمام شعبوں میں آگے اپنا قدم بڑھا رہا ہے ایسا نہیں ہی مرحلے میں یا شیکیل تک یہونجا دے گا۔

لیکن اگراخباروالے چاہیں کہ ان تمام باتوں کو کھیں تو ان کے سامنے قانونی مشکل ہے الہذا وہ قانونی مشکل ہے الہذا وہ قانونی مشکل کو حل کرنے کے لئے اور مطبوعات کی آزادی کے لئے قانون بدلنا چاہتے ہیں قانون بدلنے کے لئے پہلاقدم ہے کہ ان کے بقول اعتدال پیند حکومت وجود میں آئے، ابتدا ہی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں بے اسلامی کا نعرہ لگا تمیں؛ بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو کچکداررویے کے حامل ہوں اور بہت ہی زیادہ سخت و متعصّب نہ ہوں اور بہت ہی زیادہ سخت و متعصّب نہ ہوں اور بعض اسلامی مسائل میں سستی اور کو تا ہی کا مظاہرہ کریں اعتدال پیندوں کو برسر اقتدار لانے کے لئے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ پچھلے جومتد یں عہدہ دارا فرادگذر سے ہیں؛ ان

کی معمولی غلطیوں کو (جو کہ ابتدائے انقلاب یا اور دوسر ہے مشکلات کے سبب ہوگئ تھیں ) بڑا بنا کرپیش کرتے ہیں اوران س سوء استفادہ کر کے ان ذمہ داروں اور عہدہ داوں کی عوامی مقبولیت کو کمز ورکر دیتے ہیں تا کہ وہ طاقتیں جو کسی حد تک اسلامی اقدار سے دور ہیں اور کم و بیش مصالحت برآ مادہ ہیں اوران کے اقتدار میں آنے کاراستہ صاف ہوجائے۔اس درمیان ہم کو یو نیورسٹی اور وہاں رہنے والوں سے بھی بھی غافل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بیلوگ ہر حال میں ساج کےموثر اورآ ئندہ کے ملک کی باگ ڈورسنجالنے والے ذمہ دارافراد ہیں ان کے لئے ہم کوالگ سے سوچنا ہو گا اور علیحدہ نظام ویلان بنانا ہوگا،خلاصہ بیر کہ بیر مفصّل اور منظّم طور یر بنائے ہوئے ایک فلمی ڈرامے کے مانندہے کہ شمن جس کے پردوں کو یکے بعد دیگرے اٹھار ہا ہے اس ڈرامے میں آپ اجنبی یا ان افراد کو جو کہ اسلام اور انقلاب کے دشمن ہیں یا ظاہری طور پر انقلاب یا اسلام کے مخالف ہیں بہت ہی کم دیکھئے گا اکثر آپ ڈرامہ میں ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھئے گا جواسلام کا اعتقادر کھتے ہوں چاہے وہ ظاہری ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کا ایک آ دمی پاسی آئی اے تنظیم کا ایک جاسوں آئے اور وہ بیرکام انحام دے بلکہ آپ خود د مکھتے ہیں کہ ایک وزیریا نائب وزیر جونمازی اور روزہ دار بھی ہے کر بلا اور سور پیرکی زیارت بھی کی ہے جج پر بھی گیا ہے اکثر خمس وزکو ہ بھی ادا کرتا ہے اور یہاں تک کہ بھی وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے لیکن اس کی فکر اور حال ایک سواسی درجہامام تمینیسے مختلف ہوتی ہے ، یہاں تک کی آ یابعض ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا نظریہ آج پہلے سے بہت حد تک بدلا ہوا دکھائی دیگا،مثال کےطور پرایک ایسا شخص جوامریکی سفارت

خانے پر قبضہ کرنے میں شریک تھااوراس کام میں اس شخص نے اہم رول ادا کیا تھالیکن آج وہی شخص اس کام کی مذمت کررہا ہے اور مغربی مملک میں جاکرایک ٹی وی کے پروگرام میں اسی جاسوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھتا ہے اور سب کے سب ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں اورہنسی مٰذاق کرتے ہیں۔ وہی شخص جودو تین سال پہلے اس بات پر معترض تھا کہ ایک یارلیمنٹ کاممبرانگلینڈ کے سفر میں نا مناسب باتیں کیوں کرتا ہے اوراس یرامریکی ہونے کاالزام لگار ہاتھا آج وہی شخص امریکہ سے رابطہاور گفتگو کے لئے مشور ہے دے رہاہے،کل تک امریکہ مردہ باد کا نعرہ خود لگا تا تھا آج اس کے متعلّق کہتا ہے کہ چندسر پھرے لوگ ہیں جو بیکام کرتے ہیں۔ آج میں ایسے لوگوں کودیکھتا ہوں جو جنگ کے زمانے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ جنگ کے حق میں تھے آج اسی جنگ پر اعتراض کرتے ہیں البتہ حقیقت ہیے ہے کہ آخیں لوگوں میں بہت سے لوگ جو انقلاب کے ابتدائی دنوں میں سخت نعرے لگاتے تھے اس پران کا دلی اعتقاد نہیں تھازیادہ تر جذبات اور ماحول کے زیر اثران نعرو کو وہ دہراتے تھے اس طرح کے لوگ خود اپنے بقول دلیلوں کے تابع ہو گئے ہیں اور اپنے تصور میں جذبات کی وا دی سے نکل کرعقل کے مرحلہ میں داخل ہو گئے ہوں اور کہتے ہیں کہ ہماری پہلے کی حرکتیں اور باتیں غلط تھیں ۔ میں مناسب کی وجہ سے اسی جگہ اشارہ کررہا ہوں کہ اس حساب سے جولوگ ماضی میں انقلابی کردارادا کئے ہوں اور انقلاب کے سلسلے میں امام خمینیکے معین و مدد گار ہوں بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کے عقاید اور نظریات کو بوری طرح سے قبول کرلیں ؛ کیونکہ ہم امام ٹمپینکے بہت سے ساتھیوں اور دوستوں

کود کیصتے ہیں کہ وہ امام تم بینیکے افکار اور بنیادی اصول میں شک رکھتے ہیں اور امام تم بینیکے افکار کو کیصتے ہیں کہ وہ امام تم بینیکے افکار کو کیسے نہیں جانتے ہیں، البتہ بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہین کہ ان کا اختلاف ہم سیزیادہ ترسلیقہ اور روش کی حد تک ہے اور یہ معمولی اختلاف اس چیز کا سبب نہ بینئے پائے کہ ہم ان کو پوری طرح سے امام تم بینیکے دوستوں سے جدا کر دیں اور ان کو دوسروں کا کارندہ وجامی تصور کریں اور ان سے سیاسی شکش اور اختلاف کو اختیار کریں۔

## پچهلی گفتگو کا خلاصه

احساسات اورجذبات کواپنے تابع کر لیتے تھے ایسی بات اگر ہم کرنا چاہیں توممکن نہیں ہے ہم کو چاہئے کہ ہم اسلام کوا چیتی طرح پہچانیں اور دوسروں کو پیچنو ائیں آج بہت سےلوگ ایسے بھی ہیں جواپنی فکروٹمل میں غلطی اورانحراف رکھتے ہیں حقیقت میں یہ جان بوجھ کراینے کام میں غلطی نہیں کرتے ہیں یہ کمزوری صرف شاخت نہ ہونے کا نتیجہ ہے یہایسےلوگ ہیں کہ اپنی تعلیم کے دوران اگر بہت زیادہ مسلمان تھے تو بس اتنا کہ نمازی اورروزہ دار تھان چیزوں کا ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہوہ اسلام کے اصول ومبانی کی شاخت اور تحقیق کریں ؛اس کے بعد جب ملک کے کسی اہم عہدہ پر متمکن ہوئے تو اتنی فرصت کہاں ملتی ہے؛اینے ہی کام کے لئے وقت نہیں ملتا تو بھلا پھر کیسے وہ اسلام کےاصول و مبانی کے متعلق تحقیق کریں گے؟ آج ہی ہم کو یہ کام کرنا چاہئے اور اس بات کی فکر ہونی چاہئے کہ بدلوگ اسلام کو بہتر طریقے سے پہچانیں بدکوئی شرم کی بات نہیں ہے ہم کو بیہیں سوچنا چاہئے کہ پیتعلیمات صرف مدرسے کے بچوں اور یونیورٹی کے طالب علموں کے لئے ہے ایسانہیں ہے بلکہ ہاج کے ہر طقے کے لوگوں کواس کی شخت ضرورت ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا جا ہے کہ ہم وزیریااس کے نائب سے کہیں آؤ کلاس میں بیٹھ کریہاں پڑھو ہاں میمکن ہے کسی ذریعہ اور بالواسطہ طور سے ان کے کا نول تک بیہ بات پہونجا دی جائے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ ان باتوں سے واقف ہو جائیں؛ جولوگ آج کل ملک کی سیاست میں اہم عہدہ رکھتے ہیں ان کے علاوہ ہم کوان لوگوں کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہئے جوآ گے چل کراس عہدے پر فائز ہونے والے ہیں اور وہ دراصل یہی طالب علم ہیں ، جوآج کل مدرسوں یا یو نیورٹی میں پڑھ رہے ہیں؛ مستقبل کے ذمہ داروں اور عہدے داروں کے خربہ داروں اور عہدے داروں کے متعلق ہم کو ایسی کی بیان کی بیان کر کئی ہوگی ، یہاں پر مناسب ہوگا کہان باتوں سے متعلق ایک مثال کو بیان کروں:

ایک بڑے اسلامی ملک جسکی آبادی ہمارے ملک سے زیادہ ہے وہاں کے صدر جمہور ہیسے پوچھا گیا کہ آب اس طرح امریکہ پرکیوں مخصر ہیں انھوں نے جواب دیا کہ امریکہ نے ہمارے ملک کے دو ہزار بڑے اور تعلیم یافتہ افراد کو مختلف حصّوں سے ذخیرہ کرلیا ہے او راضیں میں سے ہر مرتبہ چالیس افراد ملک کے بڑے عہدوں پر بنے رہتے ہیں بید ذخیرہ اندازی برابر جاری رہتی ہے آپ اس ملک سے جہاں کے دو ہزار لوگ سیاست کے بلند مقام پر ملک میں فائز ہوں اور ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت امریکہ میں ہوئی ہو، کیا توقع رکھتے ہیں؟

امریکہ نے اس سیاست کو پچپاس سال پہلے اپنا یا تھا اور آئ اس کا فائدہ حاصل کر رہا ہے؛ اگر ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آگے پچپاس سال تک اسلامی حکومت قائم رہے تو اس کے لئے آج ہی سے بلاننگ کرنی ہوگی اور آیندہ ہونے والے ذمہ دارا فراد کے بارے میں فکری اور ثقافتی کام کو انجام دینا ہوگا یہ ہیں کہ ہم بیٹے رہیں اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتو اس کو دور کرنے کے لئے نئے سرے سے غور وفکر کریں یہ تقلی اور منطقی کام نہیں ہے بلکہ اس کی فکر ہم کو پہلے سے کرنی ہوگی۔

اسا تید کرام! میں نے اس گفتگو میں جو وقت لیا ہے اسی ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے کہ

اضیں طالب علموں سے جوآپ کے ماتحت تعلیم حاصل کررہے ہیں آگے چل کر ملک کے ذمہ دارصدر جمہوریہ سے لیکر وزیر اور نائب وزیر، پارلیمنٹ کے ممبر اور تعلیم و تربیت کے مدیر ہوتا گے ؛ لہذا آپ لوگوں کوخود اسلام کے اصول اور عقیدے کے بارے میں گہری نظر اور شاخت رکھنی چاہئے تا کہ آپ طالب علموں کو منتقل کر سکتے ہوں لیکن اگر کسی طالب علم نے آپ سے کوئی سوال کیا اور آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے تو وہ یہی کہے گا کہ جب یو نیورسٹی کے بزرگ استاد سے جواب نہیں ہوسکا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم جیسے عالم دین سے پوچھا اور جواب اس نے بھی نہیں دیا تو اس کے لئے تقینی ہو جائے گا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے لئے تقینی ہو جائے گا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے لئے تا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے لئے تا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے لئے تا کہ اس سال ماور مسلما نوں کے حالے گا گھا گھا گھا گھا گھا کہ تا ہوا سے کہ اس سال ماور مسلما نوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اس کی کوئی اساس اور بنیا ذہیں ہے۔

آخری نتیجہ یہ ہے کہ میں عالم دین ہونے کی وجہ سے اور آپ لوگ یو نیورسٹی کے استاد ہونے کی حیثیت سے اہم ذمہ داری رکھتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم لوگ کلچر کی اصلاح نیز اس ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی تعلیم وتربیت میں اہم کر دارا داکر سکتے ہیں دوسروں کے بہ نسبت ہم لوگوں کی ذمہ داری زیادہ شکین اور عظیم ہے لہذا ہم کو چاہئے کہ اپنے علم کو وسیج اور مضبوط کر کے اور اسلام کے اصول ومبانی کو پہچان کر اس عظیم ذمہ داری کو اداکر نے کے لئے قدم آگے بڑھائیں۔

#### ديني پلور الزم (١)

### ہماس مےزمانے کاعظیم بحران

جس زمانے اور جس دور میں ہم لوگ زندگی بسر کررہے ہیں خاص طور سے آخری دس سالوں کا عرصہ اگر اس کو بحران کے دور کے نام سے یاد کیا جائے تو بے جانہ ہوگا ؛ انسانی تمد "ن کی تاریخ میں مختلف زمانے دیکھے گئے ہیں جو کہ مختلف مناسبتوں کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے یاد کئے گئے ہیں لیکن کسی بھی زمانے میں ایساعظیم ثقافتی بحران نہیں دیکھا گیا کہ ایک اعتبار سے اسے بحرانی ہوتے ت کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم ترقی یافتہ ممالک کے ثقافتی مسائل کے بارے میں توجہ کریں اور گفتگو کریں تو ایک عجیب آشفتگی ، سرگردانی ، ابہام اور شدید فکری شکی کے بارے میں توجہ کریں اور گفتگو کریں تو ایک عجیب آشفتگی ، سرگردانی ، ابہام اور شدید فکری شکی گیا گیا ہے۔ اگر آگے تا سے لیریز زمانہ بھی نہیں شدید فکری شکل کے بارے میں توجہ کریں اور کھیں گے کہ ایسا شکا کیت سے لیریز زمانہ بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔

پہلے زمانے میں یونانی کلچر میں" سوفسٹ" نام سے گروہ پیدا ہوا تھا چند دنوں تک توان کا نام و نشان رہا؛ لیکن بہت جلد ہی ختم ہو گئے۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں ایک مرتبہ پہرشک پرستی کا طوفان" پیرن" اور اس کے چاہنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوا؛ اور وہ بھی بہت جلدی ختم ہو گیا ؛ اس کے بعد شک پرستی کا تیسرا دور" رنسانس" کے بعد شروع ہوا؛ اس کا اثر پہلے کی بہنست زیادہ رہا ؛ لیکن اتنا بھی نہیں کہ دنیا کے تمام اسکولوں ، یو نیورسٹیوں اور نقافتی جگہوں پر چھا جائے مگر آخر کے دس سالوں میں شک پرستی کی ایک نئی موج اٹھی ہے جس

کی وسعت وشدت گذشته موجول سے بہت زیادہ ہے وہ اس طرح کماس نے چند جگہوں کو حچوڑ کر دنیا کے تمام علمی اور حمد ٹی مراکز کو خاص طور سے اسکولوں اور یو نیورسٹیوں کو پریشانی اور در دسر میں مبتلا کر دیا ہے؛ تمام طرح کے شکی مکا تب فکر اور فلنے بہت زیادہ رواج یا گئے ہیں اگر چیمکن ہے کہ ظاہری طور پر وہ شکا کیت کا نام نہ رکھتے ہوں الیکن ان کے مطالب شک پرتی کےعناصر سے خالی نہیں ہیں ۔اور دنیا کا ثقافتی ماحول ایسا ہو گیا ہے کہا گر کوئی شخص کسی مسله میں یقین اور حقیقت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو برااور ناسمجھ سمجھا جا تا ہے اورا گرکسی کو ے عزت کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تقین پرست اور ڈیگا تیزم کا حامی ہے، آج کل یقین یرست ہوناایک علمی گالی شار کیا جاتا ہے؛ اور شک پرستی،نسبیت اور مطلق انگاری کی نفی ،اس طرح سے دنیا کی فکری اور معاشرتی فضاوئ پر چھا گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بقینی طور پراعتقا در کھتا ہے اور دعوے سے کہتا ہے کہ ہم اس چیز پریقین رکھتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے صحیحے ہیں تواس آ دمی کو ناسمجھ، سادہ لوح اور علم وہم سے خالی تصور کرتے ہیں اوراس کو چاہل افراد میں شار کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ پر کہا کہ اگر ہم اس زمانے کوئی جاہلیت زمانہ کے نام سے یاد
کریں توبیا ہم بامسی ہوگا کیونکہ آج کل قابل فخر بات بیکہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ لوگ
کہتے ہیں آج ہمیں اس مقام پر پہونچنا چاہئے کہ اچھی طرح سمجھ لیس کہ تمام چیزیں مشکوک
ہیں اور کوئی چیز بقینی وجوز نہیں رکھتی ہے یعنی بہ قابل فخر ہے کہ ہم ہر چیز میں شک وجہل کا افر ار
کریں بیا یک نی جاہلیت ہے جس کا ہم کوآج کل سامنا ہے ؛ بیاس جاہلیت کے مقابل ہے

جس کوقر آن کریم نے" جاہلیت اولی" کے نام سے یادکیا ہے(۱)

بہر حال ان لوگوں کی نظر میں" ڈیگا تیزم اور یقین پرسی" انسان کی ناسجھی اور کے فہمی کی دلیل ہے، البتہ ہمار نے نظر یہ کے مطابق تمام چیزوں میں بھی شک پرسی اور نسبیت کا اعتقاد آئ جس کا دفاع کیا جارہا ہے، جہالت اور ناسجھی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ہیں ہے، ہم نے قرآن کریم سے سیکھا ہے کہ یقین اور یقین چیزوں کو حاصل کر واور اس کو اختیار کر واور شک ورّد ید کے پردوں کو اپنے سے دور کرو۔سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اس جانب اشارہ ہوا ہو ورد ید کے پردوں کو اپنے سے دور کرو۔سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اس جانب اشارہ ہوا ہو اور اللہ خرۃ سم یوتون" (۲) یعنی مونین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں ؛ قرآن مجید کا دستور یہ ہے کہ جس جگہ وہ کسی کی سرزش کرتا ہے یا اس کی مذّ مت کرتا ہے اور غلط شم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے: یہ لوگ شک والے ہیں بالکل اس کے خلاف جو کہ آئ کی دنیا میں پایا جارہا ہے کہ اگر کسی کی طرف علمی اعتبار سے نامنا سب نسبت دینا ہوتو کہتے ہیں کہ یہ اہل یقین ہے۔

•••••

- (۱) سوره احزاب: آیه ۳۳ ـ
  - (۱) سوره بقره: آیه ٤ ـ

پلورالزم تسابل تسامح ، بحران پیدا کر نیوالوں کے ہتھکنڈ ب

بہر حال ہماری نظر میں شک پرتی اور نسبیت کا عقاد انسانی معاشرہ کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے کم سے کم ہمارے ساج کے لئے اس بات کا سبب ہے کہ

ہمار یا عتقادات اور ثقافت جن کے لئے ہم نے قربانی پیش کی ہے اور ان کے وجود کے لئے صدیوں ہم نے زحمت برداشت کی ہے تا کہ وہ عالم وجود میں آئیں ، وہ سبختم ہو جائے ؛ اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمگیر شک پرستی کی موج و آفت ] جو کہ ایک فاجعہ اور خطرناک بیاری ہے[کےمقابلہ میں کیا کیا جائے؟ ہم ایک اسلامی ملک اور حکومت ہونے کی وجه سے جس طرح دوسرے شعبوں اقتصاد وصنعت وغیرہ میں مختلف کارنامے انجام دیتے ہیں ان کے علاوہ اس ادبی اور ثقافتی میدان میں کون سا کام انجام دیں؟ البتہ ثقافت سے ہماری مرادنی اصطلاح میں قص وسرو ذہیں ہے بلکہ دینی اصولاعتقادات اورا قدار ہیں ہماری نظرمیں اسلام ایک قطعی اصول اور محکم اقدار کا نام ہے ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری پیہے کہ سب سے پہلے ہم انکی حفاظت کریں اس کے بعد دوسروں کوان کی جانب دعوت دیں نہ بیہ کہ سیکو لرازم، لیبرال ازم، پلو رل ازم اور دوسرے کئی ازم اور نظریوں کے مقابلہ میں پیچھے ہٹ جائیں اوران کے اثرات کو قبول کرلیں۔آج اس ملّت کے دشمن کوشش کررہے ہیں کہ مختلف ثقافتی حیلوں کو وسیلہ بنا کرلوگوں خصوصاً جوانوں کے اعتقاد،اعتاد اوریقین ،کوزیرسوال لا کرمتزلزل کردیں اوراضیں حیلوں میں ایک حیلہ" پلورالزم" نام کی ایک خطرناک فکر ہےجس کی وہ لوگ تروت کی کرتے ہیں؛ اس کی اہمیت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھوض کروں۔

پلورالیسٹ کہتے ہیں انسان مختلف عقیدوں اور فکروں کے مجموعہ کا نام ہے اور وہ مختلف راہ و روش رکھتا ہے اور ہرعقیدہ اور راہ ورو مجوسی بھی معاشرہ سے متعلق ہواوروہ اس کو پیند کرتا ہوتو

وہ محترم ہے ہم کو چاہئے کہ ہم ان کی فکر ونظر کا احترام کریں البتہ دوسروں کو بھی ہماری فکر ونظر کا احترام کرنا چاہئے۔ہم کونہ توکسی کی فکرونظر سے چھٹر چھاڑ کرنی چاہئے اور نہ تواس بات کا انکار کرنا چاہئے کہ دوسروں کی فکریں ہماری فکروں کی جانشین ہوجا ئیں کسی شخص کوبھی اپنی فکر کے حوالے سے مطلق تصوّ نہیں کرنا جاہے بلکہ اس بات کونظر میں رکھنا چاہئے کہ دوسرے لوگ بھی الگ فکر ونظر کے مالک ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہماری فکر ونظر صحیح ہے اور دوسروں کی غلط ہے آپ کس اصول کی بناء پر دوسروں کے نظریات کوغلط سجھتے ہیں اور فقط اپنی فکر کو صحیح جانتے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ہیں جو مسیحیت، بودھ ایزم اور دوسرے مذاہب کو قبول کرتے ہیں اس بات کی کوئی دلیل موجودنہیں ہے کہآ پ کا اسلام ان سے افضل و برتر ہے؛ ہم سب کو چاہئے کہ ایک دوسرے کا بھی اور ان کے عقائد کا بھی احترام کریں اور تعصب و شمنی نہ رکھیں اور اس بات کی کوشش میں نہ رہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی لازمی طور پراینے مذہب اور دین کے اندر داخل کریں ،ہم کو جاہئے کہ ہم دوسروں کے افکار وعقائد سے چشم یوثی کریں اور ان سے اتسامح وتساہل کے ساتھ برتاؤ کریں اوراس بات کا احتمال رکھیں کی شاید دوسر ہے لوگ بھی حق پر ہوں اور پیج کہتے ہوں۔ حبیبا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے یہ فکر حقیقت میں وہ ہتھیار ہے جس کو دنیا کی استعاری طاقتیں اسلامی کلچرکورو کنے خاص طور پر اسلامی انقلاب کے انژات کو پھیلنے سے رو کنے کے لئے استعال کرتی ہیں اسکے ساتھ ساتھ مغرب کے مادی اور الحادی کلچرکورواج دینے کے لئے بھی بیکوششیں ہیں؛ آج ہم خوداس بات کے شاہد ہیں کہ بعض نشریات، اور تقریروں، جلسوں میں اسی فکر کورواج دینے کی کوششیں کی جارہی ہیں اوراس کے نفوذ واثر کا دامن اتناوسیج ہے کہ بعض ایسے افراد جن کے متعلق گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو بھی اس فکر سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

#### جوانون سے متعلق ہمامری اہم ذمه دامری

حضرت اما مخمینی کی زندگی میں آپ کی بزرگ شخصیت کا لوگوں پرا تنااثر تھا کہ وہ لوگ آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے ہے چون و چرا آپ کی باتوں کو قبول کرتے تھے اور آپ کے نظر یہ اور زفتار و گفتار کو مانے تھے تمام ذمہ دار افراد کے درمیان حق عوام الناس کے درمیان آپ کی بات حرف آخر کھتی تھی ؛ لیکن مسلہ یہ ہے کہ صرف آپ ہی کی شخصیت الی تھی ۔ یہ حقیقت ہے کہ الی چیزیں ہمیشہ اور ہرنسل میں باقی نہیں رہتی ہیں لہذا ہم کواس بات کی فکر کرفی چاہئے کہ اگر وہ راہ اور فکر حقیقت میں صحیح اور درست تھی تو ہم کو منطق اور دلیلوں کے ذریعہ اس کی جمایت کرنی چاہئے اور اس کو پھیلانا فر ربعہ اور اس کو پھیلانا کی جمایت کرنی چاہئے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہئے اور اس کو پھیلانا چاہئے ناص طور پر آئندہ نسلوں کے لئے ہمارا صرف یہ کہنا (امام خمینینے یہ کہاا ورامام خمینینے یہ کہاا ورامام خمینینے یہ کہا اور امام خمینینے یہ کہا کہنہ ہیں ہے،

وہ عشق وجذبہ جو کہ انقلاب کے شروع اور پہلی نسل میں پایاجا تا تھا اور ان کے اندر جوشہادت کا جذبہ تھا، جس کومیدان جنگ میں دیکھتے تھے ظاہر ہے آنے والی نسلوں (یا ان لوگوں میں جضوں نے امام خمینیکے ملکوتی چہرے کونہیں دیکھا ہے یا جولوگ ہر ہفتے یا روز انہ امام خمینیکے

حکیمانہ جملوں کونہیں سنتے )کے اندر نہیں پایا جاسکتالہذا ہم کو چاہئے کہ واضح دلیلوں اور منطقی باتوں سے انھیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

حقیقت میں اگر ہم ان نو جوانوں کی جگہ پر ہوں جو کہ ابھی جلدی ہی رشد و کمال پر بہونیج ہیں اور وہ مختلف نظریات اور مکا تب فکر سے روبر وہوں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ان جوانوں کے لئے جو چیز قابل سوال ہے وہ پیر کہاتنے نظریات جو کہاس دنیا میں ضدونقیض کی صورت میں یائے جاتے ہیں کیا دلیل یائی جاتی ہے کہ امام خمینی کا نظر یہ ہی صحیح اور درست ہو؟ کون سی دلیل پائی جاتی ہے کہ اسلام ہی سب سے اچھادین ہےاوراس کاراستہ سب سے اچھاراستہ ہے کیا دنیا میں مسیحی دین اور دوسرے دین کے ماننے والے کثیر تعداد میں نہیں یائے جاتے ہیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ انکاعقیدہ اسلام اورامام ثمینیسے بہتر نہیں ہے، میں کیوں اسلام، انقلاب اوراما ثمینیکو قبول کروں؟ بیراور اس جیسے دوسرے سوالات اور مسائل ہیں جو کہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یائے جاتے ہیں اور ایکے ذہنوں کوجھنجوڑ تے رہتے ہیں اور بھی بھی تو واضح طریقہ سے ان باتوں کوزبان یرلاتے ہیں اوران کا اظہار کرتے ہیں اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مناسب ذہنی میدان اور ماحول" پلورالیزم" کی تر ویج کے لئے دین وثقافت کے حدود میں میں یا یا جارہا

میں خود دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ سیحی تھے کیکن کہتے تھے کہ اسلام بھی اچھا دین ہے لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا کہ پھر کیوں نہیں مسلمان ہو

جاتے تو جواب میں کہتے ہیں چونکہ مسحیت بھی اچھا دین ہے۔ حتی اس سے بھی بڑھ کر آج پاپ (مسیحیوں کارہنما) بھی اعتراف کرتاہے کہ اسلام ترقی یافتہ اور اچھادین ہے لیکن بھی ینہیں کہتا کہ سیحیت برادین ہے یا اسلام مسیحیت سے بہتر ہے جب مسیحیت کارا ہبریہ اعلان کرتا ہے کہ اسلام بہت سی خوبیوں کا دین ہے توبیخو دبخو داس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ دواچھے دین ہیں ایک اسلام اور ایک مسحیت ۔ اگرآب بودھ مذہب کے رہبر (بودھ ایسا مذہب ہے جسکے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں ) سے ملا قات کریں گے توممکن ہے وہ بھی کے کہ بودھاچھادین ہے اسلام بھی اچھا مذہب ہے بیروہی دینی پلورالیزم ہے یعنی ہم ایک ا چھااور برحق دین نہیں رکھتے بلکہ حق پر کئی دین ہیں کسی کو بلاوجہ پیر ضرنہیں کرنی چاہئے کہ جنت میں جانے اور سعادت مند بننے کے لئے مسلمان ہونا ضروری اور شرط ہے بلکہ مسجی ، زرشتی ، بودھ اور دوسر بےلوگ بھی جنت میں جاسکتے ہیں اور سعاد تمند بن سکتے ہیں اسی طرح ایک دین کے اندر بھی مختلف م کا تب فکر کو بھی ایک دوسرے پرتر جیے نہیں دینی چاہئے ؛ بلکہ سب کے سب اچھے اور حق پر ہیں جیسے اسلام مذہب میں سنی اور شیعہ ہیں یامسحیت میں" کیتھولک"" پروتھیٹان اور"ار تڈوکس" لہذا ایک دوسرے کے باطل یا غلط ہونے كانظرية بين ركھنا جائے۔

#### پلوس اليسك كيا كهتے ہيں

پلورالیسٹ دینی پلورالزم کی تائید کے لئے پلورالیزم کے دوسرےمظاہر کے ذریعہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دینی پلورالیزم بھی صحیح ہے مثلاً کہتے ہیں آج دونیا کے مملک مختلف حکومتی روش اور سسٹم کے تحت چل رہے ہیں ؛ بعض ترقی یافتہ ممالک مثلاً انگلینڈ، جایان وغیرہ میں با دشاہی حکومت یائی جاتی ہے اور دوسرے کئی ملکوں میں جمہوری حکومت یائی جاتی ہے؛ جمہوری حکومتوں میں بھی بعض جگہوں پرریاستی اور کہیں پریار لیمانی طریقه حکومت یا یا جاتا ہے۔جب سیاست کے میدان میں حکومت کے مختلف قسم کے سٹم سے متعلق بحث ہوتی ہے اوراس سوال کے جواب میں کہ (ان تمام سٹم میں کون ساسٹم اچھا ہے؟ ) وہ لوگ کوئی آخری اور فیصله کن جواب نہیں دیتے ؛ بلکہ کہتے ہیں کہان تمام سٹم میں بعض اچھائیاں اور خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں ؛اوربعض حد بندیاں اور کمیاں پائی جاتی ہے اور کسی سٹم کے متعلق یہ ہیں کہا جاسکتا کہ یہ براہےوہ تمام سٹم اچھے ہیں بیسیاسی پلورالزم یعنی سیاسی حکومت کے انتخاب میں لازمنہیں ہے کہ ہم کہیں پیطریقہ حکومت اچھااور تیجے ہےاور بقیہ حکومت کے سٹم اورطریقے غلط اور باطل ہیں اسی طرح ایک حکومت یا کا بینہ کے بنانے اور تشکیل دینے میں کئی الگ الگ یارٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی ایک سیاسی پلورالزم کانمونہ ہے۔وہ مختلف یارٹیاں جو کہ ایک ملک میں یائی جاتی ہیںاورالگ الگ نظریات اورفکریں رکھتی ہیں بلکہ نظریاتی اعتبار ہے ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں ان کے متعلق پنہیں کہا جاسکتا کہ صرف ایک یارٹی صحیح اور باقی دوسری غلط ہیں اوران کو جھوڑ دیا جائے ۔اصولی طور پرا گرآج دنیا میں تمام لوگ متفقہ

طور پرصرف ایک یارٹی کے طرف دار ہوں تو بیلوگ اسکوعقب ماندگی کی نشانی اور اس یارٹی کی تنزل کا سبب سمجھتے ہیں بدلوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک اور متمدن معاشرہ ضروری طور پرمختلف سیاسی نظریات رکھتے ہوں اورلوگ الگ الگ گروہ کے طرف دار ہوتے ہیں بنیادی طور پر مختلف نظریوں کا یارٹیوں میں ہونااس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپس میں رقابت پیدا ہو، ویارٹی حکومت میں نہیں ہے وہ حکومتی یارٹی کے کارناموں کو دیکھے اوراس پرنظرر کھے نیز ہریارٹی ایک دوسرے کی کمیوں اور کمزوریوں پرنظرر کھے اس طرح ہر یارٹی اینے کاموں پرنظر رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کوئی کمی اور غلطی نہ ہونے یائے اگر غلطیاں اور کمزوریاں ہیں تواس کااز الہ کیا جائے نیز اس بات کی ہریارٹی کوشش کرتی ہے کہ سبھی کام کواچھے طریقے سے انجام دیا جائے تا کہلوگوں کے دوٹوں کواپنی طرف تھینچ سکیں؛ انھیں سب وجہوں سے ذمہ داراور سیاسی افرا داینے ملکوں میں ترقی دیتے ہیں کہ نتیجہ میں جس کا فائدہ اس معاشرہ کے تمام عوام کو پہونچتا ہے۔اس بنیاد پرہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پلورالزم اور چندیارٹیوں کا ہوناایک پیندیدہ اور فائدہ مندبات ہے اور وہ سیاسی سٹم اور طریقہ کارجو ایک ہی یارٹی میں محدود ہوسیاسی پلورالزم کے مقابلہ میں نامناسب اور بریارہے۔ اسی طرح اقتصادی میدان میں بھی یہ بات بہت حد تک واضح ہے کہ مختلف اور متعد دنظریے اورکئی اقتصادی طاقتوں اور ذرائع کا ہونا ہی اچھااور قابل قبول ہے اورایک محور کا اقتصاد بہت زیادہ نقصاندہ اورعیب کا باعث ہے اور بیرقابل دفاع بھی نہیں ہے۔جس میدان میں کئی اقتصادی محورموجود ہوئگے وہاں آپس میں رقابت پیدا ہوگی اور رقابت کے نتیجہ میں اچھی

چیزیں بہتر صورت میں بہت کم قیت پر استعال کرنے والوں تک پہونچیں جائیں گی اور اقتصادی مارکیٹ میں اچھی طرح وسعت اور ترقی بھی اسی رقابت کے ذریعہ ہوتی ہے جبکہ ایک محوری اقتصاد میں محدودیت پیدا ہوجاتی ہے اور رقابت نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر چیزوں کی کیفیت اور بناوٹ اچھی بھی نہیں ہوتی اور قیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ترقی اور وسعت چندمحوری اقتصاد کی بہنسبت بہت کم ہوتی ہے لہذا ان سب باتوں کی وجہ سے اور وسعت چندمحوری اقتصاد کی بہنسبت بہت کم ہوتی ہے لہذا ان سب باتوں کی وجہ سے اقتصاد کی پلور الزم قابل قبول اور فائدہ مند ہے۔

پلورالیسٹ اس طرح کی باتیں ذکر کر کے نتیجہ نکا لیے ہیں کہ جس طرح پلورالزم اور کثرت خواہی مختلف جگہوں جیسے سیاست، اقتصاد اور دوسری چیز وں میں اچھی چیز ہے اسی طرح دین اور کلیج میں بھی پلورالزم اور کثرت گرائی پائی جانی چاہئے؛ تا کہ اس طرح سے تمام ادیان کے معاشرہ اور ساح کے اندر پوری طرح سے فراہم ہونا چاہئے اور اعتقادی نظریہ سے بھی اس معاشرہ اور ساح کے اندر پوری طرح سے فراہم ہونا چاہئے اور اعتقادی نظریہ سے بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ مختلف ادیان میں کوئی برتری نہیں پائی جاتی ہے اور ان میں کسی ایک دین کو قبول کرنے کے برابر ہے لہذا دینوں میں حق و باطل کا قائل ہونا اور ان کوا چھے برے میں تقسیم کرنا یا ان کوا چھے اور برے عنوان سے یاد کرنا بیسب پوری طرح بے بنیاد اور بے فائدہ ہے اور عیسائی ، مسلمان ، شیعہ اور سنی ، کیتھولیکا ور پروٹیسٹ خلاصہ بیا کہ تمام ادیان نیز فرق و مذا ہب حقیقت تک یہو نیخ کے راستے اور منزل بروٹیسٹ خلاصہ بیا کہ تبونیا نے والے صراط مستقیم ہیں ، اور ان میں سے کسی ایک پر تعصب کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی ندانسان جس طرح اقتصادی اور سیاسی تعصب کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی ندانسان جس طرح اقتصادی اور سیاسی تعصب کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی ندانسان جس طرح اقتصادی اور سیاسی تعصب کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی نا ناکہ کی وقت کے دلیا ہے تعلی نا میں میں ماور کا قتصادی اور سیاسی تعصب کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی نا دور تقصادی اور سیاسی کرنا ہے عقلی اور غیر منطق ہونے کی دلیل ہے عقلی نامی کی دلیل ہے تھیں کہ نامی کو تعلی کی دلیل ہے عقلی نامی کی دلیل ہے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کو تعلی کی دلیل ہے عقلی دلیاں کو تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کو تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کو تعلی دلیاں کے تو اسے کی دلیاں کے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کو تعلی دلیاں کو تعلی دلیاں کیاں کی دلیاں کے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کی دلیاں کے تعلی دلیاں کو تعلی دلیاں کیو تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کیاں کی دلیاں کے تعلی دلیاں کے تعلی دلیاں کی تعلی دلیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کی کی کیاں کو تعلی کی کیاں کو تعلی کی دلیاں کے تعلی کی کیاں کی کیاں کے تعلی کی کیاں کی کی کیاں کی کی کیاں کو تعلی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیاں کی ک

پلورالزم کو قبول کرتا اسی طرح وہ اس کو دین کے بارے میں بھی قبول کرتا ہے اور دین میں کثرت کا ہونا پوری طرح سے فطری اعتبار سے قابل قبول اور معقول ہے۔ بہر حال آج کل بیفکر ہمارے ساج میں مختلف طریقوں سے ترویج کی جارہی ہے،جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے واقعا ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بھی بیہوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں جس طرح ہم لوگ اقتصادا ورسیاست کے میدان میں کثرت کو قبول کرتے ہیں مثلاً اقتصاد کے میدان میں اہل اقتصاد صادرات کو وسیع یا واردات کو کم کرنے اور مکمل طرح سے رشد و وسعت میں کسی ایک ملک سے متعلق ایک خاص نظر پینہیں رکھتے ہیںان کے درمیان اختلاف کا ہونا فطری چیز ہے بیضروری نہیں کہ سب کے سب ایک نظریہ پر پہونجیں ؛ پھراب کیا مشکل ہے کہ دین اور ثقافت کے بارے میں بھی اسی چیز (پلورالزم اور کثرت گرائی) کو قبول کریں؟ سچ مچ اس بات پر کیوں ضداور اصرار ہے کہ میں لازمی طور پر اسلام ہی کونہ کہ سیحیت کوقبول کروں؟ حقیقت میں کیا بیجھی ضروری ہے کہ ایک دین کا یابندا ورخدا کے دجود کا اعتقادر کھوں؟ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جوخدا کا اٹکار کرتے ہیں یا خدا کیوجود میں شک وشبر کھتے ہیں ، پیجی ایک عقیدہ دوسر ے عقیدوں کے درمیان ہے اور دوسر بے عقیدوں جیساہی ہے میں کیوں نہاس عقیدے کو قبول کروں؟ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیمسلہ پوری طرح سے بہت ہی اہم ہے اور ایک مضمون یا

اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیر مسئلہ بوری طرح سے بہت ہی اہم ہے اور ایک مصمون یا کتاب سے زیادہ مطالب کا حامل ہے بیر مسئلہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ہما مادہ ہو کر منطقی اور استدلالی جواب کے ساتھ نو جوان نسلوں کے سوالات کے جواب دینے کے لئے حاضر ہوں

#### اوراس شبہ کول کریں۔

#### پلوس السك كے پہلے بيان پر تنقيد

مذکورہ بیان جو کہ پلورالزم کہ تائید کرتا ہے سب سے پہلے اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ منطقی لحاظ سے بیضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اقتصاد وسیاست میں کثرت گرائی کو قبول کرتے ہیں تو دین اور کلچر میں بھی اس کو قبول کریں؛ پلورالزم کے مذکورہ بیان میں جو پچھ کہا گیا تھا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ" چونکہ سیاست واقتصاد اور دوسرے امور میں کثرت گرائی فائدہ مند ہے اور لوگ اس کو پہند کرتے ہیں؛ لہذا دین و ثقافت کے مطالب میں بھی کثرت گرائی مفید و مطلوب ہے"

ہماری اصلی بحث اسی میں ہے ہے مطلب صرف ایک دعوی ہے اس پرکوئی دلیل پیش نہیں کی گئ ہے ہے مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے" چونکہ فٹ بال کے کھیل میں گیارہ کھلاڑیوں کا ہونا مفید ومطلوب ہے لہٰذاوالی بال کے کھیل میں بھی گیارہ کھلاڑیوں کا ہونا مفید ومطلوب ہے" حقیقت میں جس طرح ہے دوسرا دعوی بغیر دلیل کے ہے اور تعجب انگیز ہے اسی طرح پہلا دعویٰ بھی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت اس طرح سے ملاحظہ ہو ہے تھے ہے کہ اقتصادی سیاسی اور اس جیسے دوسر ہے بعض ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب ایک نہیں ہے ان کے جواب میں کثرت اور زیادتی ممکن ہے بلکہ بھی بھی صحیح اور پہندیدہ بھی ہے کیان بعض دوسرے مسائل ایسے بھی ہیں جن کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے ، ان کا جواب ایک

سے زیادہ قابل قبول اور قابل تصورنہیں ہے جیسے ریاضی ،فزکس اور ہندسہ وغیرہ ،مثلاً حساب میں ۲ ضرب۲ کا جواب فقط٤ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب صحیح نہیں ہے یا ہندسہ میں ٣ زاويئے جو کہ مثلث اعتبار سے برابر ہوں جو کہ دلیل سے ثابت ہوتے ہیں اس کا جواب صرف ، ۱۸ درجہ ہی ہوگا اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب نہیں ہے یا ایک مسافت کا حساب لگایا جائے جو کہایک متحرک معین زمانہ میں مشخص رفتار کے ساتھ طے کرتا ہوتو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ جس d=v.t فارمولے کے ذریعہ حساب کیا جائے گا ،کیا کوئی یہاں پریہ کہہ سکتا ہے کہ اقتصادی اور سیاسی مسائل میں جس طرح مختلف نظریئے یائے جاتے ہیں اور اس کا ایک جوابنہیں یا یاجا تااسی طرح دوضرب دو کے بارے میں بھی ہےاورتمام علم ریاضی کے جاننے والے دوسروں سے علیحدہ جواب دے سکتے ہیں اوران میں پیجھی احتمال ہو کہ کوئی صحیح اورکوئی غلط ہو؟ ہاں اس نکتہ کی جانب تو جہ ضروری ہے کیمکن ہے ریاضی اور اس جیسے مسائل کے جواب دویا اس سے زیادہ راہ حل رکھتے ہوں ؛ مگر آخر میں سارے مختلف راہ حل" ایک جواب تک پہونچیں گے" اور چندراہ حل کا ہونا کئی صحیح جواب کے ہونے سے الگ اور جدا

لہذا ممکن ہے کہ انسانی وجودات اور معارف میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے جواب فقط ایک جن کے جواب فقط ایک ہوں اور ایسے مسائل بھی ہوں ؛ جن کے جواب فقط ایک ہوں اور ہمار ااصلی سوال ان لوگوں سے جو پلور الزم دینی کے قائل ہیں بیہ ہے کہ آپ کو کہاں سے معلوم کہ دین ان مسائل سے ہے جن کے جواب ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ اگر آپ بیہ

کہتے ہیں کہ دین اقتصاد اور سیاست کی طرح ہے جس کے گئی جواب ہیں اور اس کے اندر کشرت فائدہ مند اور مطلوب ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں گے کہ ایسانہیں ہے، دین کے مسائل فیزیکس اور ریاضی جیسے ہیں جن کے جواب ایک سے زیادہ صحیح نہیں ہیں،ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ" خداہے یا نہیں؟" کا سوال دو ضرب دولیعنی دودو چار مسئلہ جیسا ہے کہ صرف اور صرف اس کے جواب میں ایک ہی بات صحیح ہے۔

#### پلوس السئوں ڪي دوسري دليل

یہاں پرجولوگ دینی پلورالزم اورکڑت گرائی کے قائل ہیں وہ اپنے بدعا کو ثابت کرنے کے دوسری دلیل کا سہارا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان سے متعلق جوا مور ہیں وہ دوطرح کے ہیں کچھا مورحقیقی اور وقعی ہیں جبکہ کچھ قرار دادی اور اعتباری ہیں، واقعی اور حقیقی امور ایسے ہی ہیں جیسا آپ کہتے ہیں یعنی ان کے جواب صرف ایک ہی ہیں بیالی چیزیں ہیں جو ایسے ہی ہیں جیسا آپ کہتے ہیں! لیکن جوا مور قرار دادی اور اعتباری ہیں جیسا کہ نام ہی سے کہ مساور تجربہ سے ثابت ہیں؛ لیکن جوا مور قرار دادی اور اعتبار کے علاوہ کوئی حقیقت اور فاتعین رکھتے اور اس کے ذوق اور سلیقے اور قرار داد واعتبار کے علاوہ کوئی حقیقت اور کے اختلاف کے سبب بدلتے رہتے ہیں؛ اس کے برخلاف واقعی امور ہیں مثلاً ایک خاص کے اختلاف کے سبب بدلتے رہتے ہیں؛ اس کے برخلاف واقعی امور ہیں مثلاً ایک خاص کے اختلاف کے سبب بدلتے رہتے ہیں؛ اس کے برخلاف واقعی امور ہیں مثلاً ایک خاص کرے کی مساحت انسان کے معاملہ اور ذوق وسلیقے سے معین نہیں ہوتی؛ بلکہ حقیقی طور پر اس کرہ کی پیائش اتنی ہی ہوگی جتنے میں موزائیک پھر لگے ہوئے ہیں۔

اموراعتباری میں اصلاً اس طرح کے جملوں کو جیسے بہتر ہے یا بدتر ہے اچھا یا برا ہے جی یا غلط ہے یا اس سے ملتے جلت جملوں کو استعال نہیں کیا جا تا ؛ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسے جملوں کو استعال کریں تو ہم کو کہنا ہوگا کہ سب ہی جی ، اچھے اور بہتر ہیں خراب ، غلط اور برے کا یہاں وجود ہی نہیں ہے ۔ اگر ایک شخص صورتی رنگ کو پیند کرتا ہے اور دوسرا ہرے رنگ کو تو اب کوئی بھی آ دمی ایک دوسر کے کو غلط نہیں کہ سکتا ہے اور برے ، غلط یا باطل جیسے الفاظ کو استعمال نہیں کرسکتا ہے ؛ بلکہ کہنا چاہئے کہ صورتی رنگ بھی اچھا ہے اور سبز رنگ بھی بہتر ہے خلاصہ میہ کہ جو امراور مسائل اعتباری ہیں ان کا جواب ایک نہیں ہے بلکہ مکن ہے کہ ان کے جواب ایک نہیں ہے بلکہ مکن ہے کہ ان کے جواب ایک سے زیادہ ہوں ۔

پلورالسٹ والے دعوی اگرتے ہیں کہ دین ثقافت اور افکار واقد اراعتباری امور میں سے ہیں اور ذوق وسلیقہ اور قرار داد واعتبار کے تابع ہیں؛ جس طرح اس سوال کے جواب میں کہ (کون سارنگ اچھا ہے؟) ایک جواب نہیں ہے اور خاص طور سے ایسے سوال بے معنی اور نا مناسب ہیں لہذٰ ااس سوال کے جواب میں کہ" کون سا دین اور کلچر اور مکتب فکر بہتر اور سیح ہے؟) ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جواب کو اختیار کیا جائے ؟ ایک لحاظ سے ایسا سوال ہی کرنا ہے کار ہے اگر کوئی شخص اسلام کو پہند کرتا ہے اس کے لئے وہ اچھا ہے اگر کوئی مسیحیت کو پہند کرتا ہے تواس کے لئے وہ اچھا ہے اگر کوئی مسیحیت کو پہند کرتا ہے تواس کے لئے وہ بہتر ہے اگر کوئی ہے کہ خدا ایک ہے تو ٹھیک ہے اگر کسی نے بیکھا کہ خدا تین ہیں تو یہ جی صحیح ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر کسی نے کہا خدا ہے اور کسی نے کہا کہ خدا تین ہیں تو یہ جو دونوں کی بات صحیح ہے اور دونوں حق پر ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ بیت

المقدس يعنی قبلهاوّل كی طرف رخ كر كے نماز پڑھوں اور آپ جاہتے ہیں كه كعبه كی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے ، دونوں صحیح ہے ،جس طرح آپ اس کھانے کو پیند کرتے ہیں ،اور میں اس کھانے کو پیند کرتا ہوں ؛ابیا ہی دین کا بھی معاملہ ہے میں اسلام کو پیند کرتا ہوں ،آپ بودھ کو پیند کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پرتر جیح نہیں رکھتا دونوں میں کوئی بھی دشمنی اور جنگ نہیں ہے بلکہ دونوں ہی بہتر اور اچھے ہیں۔مثلاً کامیابی اور جیت کے موقع پر مغربی کلچر میں انگلیوں کوایک خاص شکل میں گھمایا جاتا ہے بعنی ]v[بنایا جاتا ہے جب کہاس حرکت کوایرانی کلچر مین ایک بےعزتی اور گالی شار کیا جاتا ہے لیکن اس حرکت پر ہم مغربی مما لک کے لوگون کوغلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیہ ایک قرار دادی اوراعتباری چیز ہے بالکل ایسے ہی دینی امور بھی ہیں۔ جس مسله کی طرف او پر اشارہ کیا گیا ہے اور پلورالیٹ دینی پلورالزم کی تائید کے لئے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اصطلاح میں اس کو" افکار واقدار میں نسبیت" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے افکاروا قدار میں نسبیت کی بحث اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے کہ اچھا اور برا ہونا نیز فائدہ مندمسائل اوراس کےعلاوہ اخلاقی اقدار کی باتیں سلیقے اور قرار داد واعتبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں مختلف لوگوں کی نسبت ممکن ہے تفاوت واختلاف ہو، جس طرح کھانے اور رنگ کے متعلق الگ الگ پیند ہوتی ہے اور مختلف افراد کی نسبت پیندوں میں فرق ہوتا ہے ا چھائی اور برائی اوراس کےعلاوہ افکاروا قدار بھی اسی طرح سے ہیں ؛جس طرح کھانے اور رنگ کے بارے میں کسی ایک کومطلق طور پر اچھانہیں کہا جا سکتا اس لئے کے ممکن ہے ایک

رنگ یا غذا ایک آ دمی کے نز دیک پیندیدہ ہے اور وہی چیز دوسرے کے نز دیک بری اور ناپیند ہے اسی طرح افکار واقدار اور اخلاقی مسائل کی پیندیدگی اور ناپیندیدگی ہرانسان اور ساج کی نسبت مختلف ہوتی ہے اور برلتی رہتی ہے۔

یہاں تک اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ صاحبان پلورانسٹوں نے پہلے تو بیکہا:

ال بات کا جواب ہے ہیں کہ کشرت گرائی سے اور کا جو کہ اور کا کہ مند چیز ہے لہذادین امور میں بھی ہم اس بات کو قبول کریں کہ کشرت گرائی ایک اچھی اور مفید چیز ہے،
اس بات کا جواب ہم نے بید یا کہ دینی مسائل بھی فیزیک اور حساب جیسے ہیں جو کہ ایک جواب رکھتے ہیں اس میں تکشر اور کشرت گرائی سے۔ (۲) اس کے بعد بعد بعد بعد بعد بعد اور اسٹول نے کہا کہ افکار واقدار میں نسبیت پائی جاتی ہے اور انھوں نے بعض اخلاقی و پھورالسٹول نے کہا کہ افکار واقدار میں نسبیت پائی جاتی ہے اور انھوں نے بعض اخلاقی و اجتماعی آ داب ورسوم کو پیش کیا اور ثابت کرنا چاہا کہ عام فکری مسائل میں بھی نسبیت پائی جاتی ہے تا کہ بعد میں نتیجہ پیش کرسکیں کہ دین کے امور بھی نسبی ہیں۔

## پلوس الزم كوثابت كرنے كى تيسىرى كوشش

پلورالسٹ اس ذیل میں پچھلی باتوں سے بھی آگے بڑھ کراس بات کا دعویٰ کر بیٹے کہ حقیقت اور اصل میں تمام معارف اور مسائل چاہے وہ جس شعبہ کے ہوں ہر جگہ نسبیت پائی جاتی ہے اور اصولی طور پر کوئی شاخت اور معرفت بغیر نسبیت کے نہیں ہوسکتی ہیں بس فرق اتناہے کہ بعض جگہوں پریہ نسبیت بالکل واضح اور روشن ہے اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں لہذا آسانی

سے قبول کر لیتے ہیں اور بعض جگہوں پر بینسبیت پوری طرح سے واضح نہیں رہتی ہے اور عام لوگوں کا نظریہ ایسی جگہوں پر بیہ ہوتا ہے کہ مطلق اور ثابت معرفت کو حاصل کر لیا ہے جب کہ حقیقت میں ایسانہیں ہے بیو ہی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا اور بیکہا تھا کہ معرفت وشاخت میں نسبیت کا قول اصل میں وہی شک پرستی ہے جو کہ آخری دس سالوں سے پہلے اور ان کے بعد بھی دو تین بار فلسفیوں اور دانشوروں کے

یہاں پائی گئی تھی الیکن پینظریہاں وسعت سے نہیں پھیلا تھااورا تناموژ نہیں ہوا تھالیکن ادھر آخری دس سالوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس نے آج دنیا کی اکثر فکری اور ثقافتی مراکز کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ایک عالم کوآج فخر اس بات پر ہے کہوہ کھے میں اس بات کونہیں جانتا اور اس چیز میں شک رکھتا ہوں ؛اگر کوئی شخص علم ویقین کا دعوی کرتا ہے تواس کے دعوے کونا دانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

بہر حال اگرتمام معارف وشاخت نے نسبیت کے رنگ کو اختیار کرلیا تو دین اور دینی معرفت بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی اور وہ بھی نہیں اور تغیر پذیر بن جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور ہم کہہ سکتے ہیں مثلاً ساج ] الف [ کے نز دیک اور ان کے نظریہ کے مطابق مسیحی دین شیح اور بہتر ہے اور وہ حق پر ہے ، ساج ] ب [ کے نز دیک اسلام دین اچھا اور حق پر ہے ، بلکہ ممکن ہے کہ ایک ہی ساج کے نز دیک ایک وقت میں ایک دین بہتر اور حق پر ہوا ور دوسر نے زمانے میں دوسرا دین بہتر اور حق پر ہوا ور دوسر نے ایک دین بہتر اور حق پر ہوا ور معلوم نہیں کہ حقیقت اور سیائی کیا ہے؟ اصلاً حقیقت بھی ایک دوسرا دین بہتر اور حق پر ہوا ور معلوم نہیں کہ حقیقت اور سیائی کیا ہے؟ اصلاً حقیقت بھی ایک

نسبی مسکلہ ہے اس ساج اور اس زمان کی نسبت حقیقت ایک چیز ہے اور دوسرے زمانے اور ساج کی نسبت دوسری چیز ہے۔

مسلمان پلورالسٹ (بہتر ہے کہ ہم ان کووہ پلورالیسٹ کہیں جو کہ ظاہری طور پراسلام کا دعویٰ کرتے ہیں) دینی پلورالزم کی تائید میں بھی بھی قرآنی آیات اوراحادیث سے استناد کرتے ہیں اور بھی مولوی، حافظ اور عطار وغیرہ کے اشعار پیش کرتے ہیں جن کا مطلب سے ہے کہ کعبہ، بت خانہ، مسجد، کلیسا میسب ظاہری طور پراگر چہالگ الگ ہیں لیکن سب کے سب ایک ہی خدا کی تلاش اور خدا پرتی کی ایک ہی حقیقت تک یہونچاتے ہیں جیسے میشعر بہت ہی شوروغل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

مقصودمن از كعبه وبت خانه تويي تو مقصود تويي كعبه وبت خانه بهانه

اے خدامیری مراد کعبہ اور بت خانہ سے تو ہی ہے مقصود اور مراد تو ہی ہے کعبہ و بت خانہ تو ایک بہانہ ہے۔

اس طرح سے پلورالزم کی بحث اجتماعی مسائل میں کثرت پرستی سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چل کرافکاروا قدار میں نسبیت کی بحث پیش کی جاتی ہے اور آخر میں سید بحث انسان کے تمام معارف میں نسبیت تک پہونج جاتی ہے۔ بیہ بات بہت ہی واضح ہے کہا گر پلورالزم کے

نظر بیاورفکر کوقبول کرلیا جائے تو اسلام، انقلاب، امام خمینی اور اسلامی افکاروا قدار کا پابندر ہنا لازم وضروری نہیں رہ جاتا ہے ؛ اور ہر طرح کے اعتقاد ، اعمال اور رفتار نیزتمام اخلاقی برائیوں کی توجیه آسانی سے کی جاسکتی ہے اور ان تمام چیزوں کوقبول کر سکتے ہیں اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے ان تمام مطالب اور باتوں کی تحقیق و تنقید کریں گے اور مسئلہ کی حقیقت کو روش کریں گے۔

### ديني پلوس الزم (٢)

پلورالزم کی بحث کوجاری رکھتے ہوئے مناسب ہے کہ اس جلسہ میں سب سے پہلے ان عقلی اسباب وعلل کا ذکر کیا جائے جو کہ دینی پلورالزم کے پیدا ہونے میں دخالت رکھتے ہیں اس بات سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ ممکن ہے اس فکر کے ہونے میں سیاسی اسباب وعلل بھی ہوں ،،کون سا (ان کی نظر میں ) منطقی یاعقلی سبب ہے جواس بات کا موجب اور سبب بنا کہ پیدا ہو؟ سیاسی اسباب کے علاوہ ممکن ہے یہاں پر کم سے کم دوسبب اس مسئلہ کے پیدا ہونے میں دخالت رکھتے ہوں۔

## پلوس الزم كي پيدائش ميں نفسياتي عوامل كا دخل

پہلا سبب ایک نفسیاتی سبب ہے جس کی وضاحت کچھاس طرح ہے: اس وقت دنیا میں تقریباً چھارب لوگ زندگی گذارتے ہیں ؛ جو کہ مختلف دین وفرقہ کے پیرواور تابع ہیں اوران

کااعتقاد بھی کسی ایک دین اور فرتے پر دوسرےادیان کے ساتھ بغض ورشمنی اورعنا د کی وجہ یا انکار حق کی وجہ سے نہیں ہے، بہت سے لوگ کسی خاص فرقے اور مذہب پرصرف اس لئے ہیں کہ وہ جغرافیائی اعتبار سے کسی خاص ملک کے حصتہ میں پیدا ہوئے ہیں ، یا پیر کہ ان کے ماں اور بایکسی خاص مذہب یادین کے پیروہیں اوران لوگوں نے بھی اس مذہب کواسی لئے قبول کرلیا ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ واقعی طور پراینے دین کے احکام اور دستورات کو قبول کرتے ہیں اور اس کی یابندی کرتے ہیں ؛اور اس پرعمل کرنے کو لازمی جانتے ہیں ایسی حالت میں اگر ہم بیاعتقا در کھیں کہ اسلام کے علاوہ دوسرے تمام دین ناحق اور باطل ہیں اوران کے ماننے والے جہنمی ہیں ، نیز اسلام میں بھی شیعہ اثناعشری فرقے کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کے سب باطل ہیں اوران کے معتقد اہل جہنم ہیں ،توہمیں کہنا چاہئے کہ بیس کروڑ افراد جو کہ شیعوں کی ایک تخمینی تعداد ہے اس کے علاوہ (وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ ) سب کے سب یا نچے ارب اسی کروڑ افراد گمراہی اور ضلالت میں ہیں اور وہ جہنمی ہیں اوران سبھی پرعذاب ہوگا۔کیاسچ مچے اس چیز کوقبول کیا جاسکتا ہے؟ کیا صرف اس لئے کہ وہ لوگ ایک مسیحی ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا یہ کہ ان کے ماں باپ عیسائی تھے، انھوں نے عیسائی دین کوقبول کرلیااوراسی عیسائیت بہت ہی مومن اور معتقد بھی ہیں ان لوگوں نے کون سی غلطی یا گناہ کیا ہے کہ شخق عذاب ہوں اور جہنم میں جائیں؟اس مسلہ کو بھی دیکھنا ہوگاشیعوں کے درمیان بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گناہان کبیرہ کو انجام دیتے ہیں اور فسق وفجو رمیں مبتلا ہیں اگر جیران کاعقیدہ صحیح ہے کیکن برے کام اور غلط مل کی وجہ سے

ان پر عذاب ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے؛ اگر حقیقت میں ایبا ہوا تو تھوڑ ہے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب جہنم ہی میں جائیں گے پھر وہ شہور مثال" علی باتی رہیں گے اور ان کا حوض، ہتو پھر قیامت کے دن کون باتی رہے گا؟ جس کوساتی کو ثر جام پلائیں گے؟ اس طرح یہ نفسیاتی مسئلہ جوانسان کی روح اور ذہن کو جھوڑ تا ہے اور بہت اذبت ویتا ہے اور وہ اس کو قبول کرنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے جس کے سبب وہ سوچتا ہے تمام مذہب والے کو وہ اس کو قبول کرنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے جس کے سبب وہ سوچتا ہے تمام مذہب والے کیوں نہ ق پر ہوں؟ اور کیوں نہ ان کو بھی نجات حاصل ہو؟ ہم کو بیہ بات ما ننا چا ہے کہ بارہ امام کو ماننے والے شیعہ بھی حق پر ہیں اور دوسرے مذاہب والے بھی حجے عقیدے اور حق پر ہیں بلکہ ممکن ہے کہ دوسرے مذاہب والے ہم سے زیادہ نجیب، پاک و پاکیزہ اور اپنے دین بیل مکمن ہے کہ دوسرے مذاہب والے ہم سے زیادہ راسخ ہو بہر حال کثر ت پر ممل کرنے والے ہوں اور دین عقائد میں ان کاعقیدہ ہم سے زیادہ راسخ ہو بہر حال کثر ت نوریاں کو تق پر جانے سے انسان اپنے اندر جو روحی اذبت اور نفسیاتی اور یاں کو توں کرتا ہے اس سے نجات پاسکتا ہے۔

## پلوس الزم كي پيدائش ميں اجتماعي عوامل كادخل

دوسرا خاص سبب جولوگوں کے ذہن میں دینی پلورالزم کی فکر کے پیدا ہونے اور اس کی تقویت کا سبب ہے حقیقت میں وہ ایک اجتماعی اور کلی سبب ہے اس کی وضاحت کچھاس طرح ہے:

ہم پوری تاریخ میں بہت ہی جنگوں کو جو کہ گھروں کی بربادی اور اور ان کے جلنے کا سبب بنتی

ہیں اکثر دیکھا کرتے ہیں جن کا اصل سبب مذہب اور دین ہے اور انسان فقط دین اور فرقے کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتا اور جھگڑتا ہے اور قبل وغارت گری کرتا ہے۔ اس کا واضح اور آشکارنمونہ سلیبی جنگ ہے؟اس کے دوران ہزاروں مسلمان اورعیسائی مارے گئے اور کتنی بربادی ہوئی کس قدر تروت اور جائیداد تباہ و برباد ہوئی اور بہت سی قوت وطاقت اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہوگئی بہت سے ام کا نات جو کہ انسان کی آبادی اور رفاہ کے لئے استعال ہو سکتے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، آج بھی ایک ترقی پذیر ملک اور دنیاوی تعبیر میں ہم لوگ جس کوتدن یا فتہ ملک سمجھتے ہیں انگلستان ہے لیکن وہاں پر بھی عیسائیوں کے دوفر قے کاتھولیک اور پروٹسٹول کے درمیان خونر یز جھڑ یہ ہوا کرتی ہے، یا ہندوستان اور یا کستان اورافریقا کے بعض ممالک ہی میں دیکھ لیجئے اکیسویں صدی کے آغاز میں آج بھی فرقوں اور مذہبوں میں اکثر جنگیں اور قل وغارت گری ہوتی رہتی ہے اور پیسب مذہب وفرقہ کی وجہسے ہے۔اگرہم اس مسئلہ کوحل کرنا چاہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ پیمسئلہ حل ہوسکتا ہے وہ اس طرح کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ اسلام بھی اچھا دین ہے اور سیجی مذہب بھی اچھا ہے یروٹسٹ اور کاتھولیک دونوں فرقے حق پر ہیں،شیعہ اور سنّی دونوں فرقے صحیح راستے پر ہیں ؛اس طرح سے لڑائی اور جھگڑے کرنے والے انسانی ساج سے خود بہ خود ختم ہوجا نہیں گے ۔ پیچ مچ کیا بیمناسب نہیں ہے آج کا انسان جو کہ تمدن یافتہ ہے وہ دشمنی اور جنگ وجدال نیز قہر وغضب کو برطرف کر دے اور اس کے بجائے سلح وصفائی بھائی چار ہمیل ومحبت کے ساتھ" ڈ گما تزم ※ اور یقین برتی کو دور کر کے تمام مذاہب اور ادیان کا احترام کرے اور دوسرے

کا عقاداورنظریه کواپنے عقیدہ اورنظریه کی طرح حق پرجانے؟ دشمنی اور جنگ جاہل اورغیر متمدن افراد کا کام ہے آج کا انسان متمدن اور سمجھدار ہے۔

لہذا نتیجہ اور خلاصہ بیہ ہوا کہ سیاسی اسباب کے علاوہ کم سے کم دوسبب عقلی طور پر پلورالزم کے پیدا ہونے میں دخالت رکھتے ہیں۔

ایک نفسیاتی تصوّر کہ جس کا نتیجہ میں تھا کہ تمام انسان جہنم میں نہیں جاسکتے اور دوسرا میکہ جنگ اور خونریزی سے بچنے کے لئے ہم پلورالزم کو قبول کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ وخونریزی سے بچنے کے لئے ہم پلورالزم کو قبول کریں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی جنگ اور فرقوں کے اختلاف سے بچیں تو اس بات کے قائل ہوں کہ تمام دین چے اور حق پر ہیں ؟ اور اگر بے شارانسانوں کو (جنکا گناہ کچھ بھی نہیں صرف بعض اجتماعی مسائل اور ان جیسے اختلاف کے سبب انھوں نے راہ حق کو جو کہ ہماری نظر میں اسلام ہے نہیں پہچانا ہے ) جہنم میں جانے سے بچائیں تو کیا اس کا واحدراہ حل صرف اور صرف سے ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہوجا کیں کہ ہندؤں کا بت پرست ہونا ہمسیحیوں کا مثلیث یعنی تین خدا کا قائل ہونا مسلمانوں کا تو حیدو کہ ہندؤں کا بیت پرست ہونا ہمسیحیوں کا مثلیث یعنی تین خدا کا قائل ہونا مسلمانوں کا تو حیدو کیتا پرست ہونا؛ بیسب کا سب صحیح عقیدہ ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرارا ستنہیں ہے؟

#### پلوس الزم کے تصویر میں نفسیاتی عوامل کا تجزیه

نفساتی سبب کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بہنظر بدر کھنا کہ شیعہ اثناعشری مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تمام افراد جہنمی ہیں، ایسانظریتیجے نہیں ہے اسلام ایسی کوئی بات نہیں کہنا ہے۔ ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ حق مذہب صرف ایک ہی ہے لیکن جہنمی ہونااورعذاب کامستحق ہوناصرف ان لوگوں سے وابستہ ہے جواہل عناد ہیں یعنی باوجود یکہ ق ان پرروژن ہو چکا ہے کیکن باطل اغراض کی وجہ سے یا شمنی کے سبب وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں،اورا گرکوئی کسی وجہ سے حق کو پہچان نہیں سکا ہے وہ ایسانہیں ہے یعنی وہ جہنمی اور عذاب کا مستحق نہیں ہے،اس مسلد کی بنیا دمستضعف فکری اور جاہل قاصر اور جاہل مقصّر سے متعلق ہے جو کہ ایک فقہی اور کلامی بحث ہے، اسکی مختصر توضیح اور وضاحت اس طرح ہے ہے: مستضعف کالفظ بھی ان لوگوں پر بولا جا تاہے جو کہ اجتماعی اعتبار سے ظالم وجابر حاکموں کے زیرسایہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے حق وحقوق سے محروم ہیں ؛لیکن مستضعف کیا یک دوسری اصطلاح علم کلام سے مربوط ہے کہ متضعف اس شخص کو کہتے ہیں جومعرفت وشاخت کی کمزوری کے باعث صحیح اور حق راستہ تک پہونچنے سے محروم ہے؛معرفت اور شاخت کی کمزوری کے بھی کئی عوامل اور اسباب ہوسکتے ہیں مثلاً اسلام کے بارے میں اسے بتایا نہ گیا ہو یااس نے اسلام کے بارے میں پچھسناہی نہ ہو، یااسلام کے بارے میں اسے بتا یا گیا ہو لیکن معرفت کی قوتیں کمز ور ہونے کے سبب وہ ادلہ کو سمجھنے سے عاجز رہا ہو، یا بیہ کہ دلیلوں کو

سمجھتا ہولیکن ایسے ماحول میں زندگی بسر کررہاہے کہ ان دلیلوں کے مقابل اس کے شبہات اوراشکالات وارد کرتے ہوں؛ جن کا اس کے پاس جواب نہیں ہے، یا اس کے حل کے لئے کسی کے پاس رجوع بھی نہیں کرسکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسر سے عوامل واسباب بھی ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح جہل کبھی جہل تفصیری ہوتا ہے اور کبھی جہل قصوری ہوتا ہے اور فطری اعتبار سے جاہل کھی دوقتم کے ہوتے ہیں جاہل مقصّر اور جاہل قاصر؛ جاہل مقصّر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تمام امکانات ہوں، منجملہ ان کے رشد فکری قدرت علمی ﷺ اجتماعی آزادی ﷺ اور اطلاعات تک دسترسی وغیرہ ،ان سب کے فراہم ہونے کے باوجود اس شخص نے کوتا ہی اور سستی کی اور حق کی شاخت کے لئے تحقیق ومطالعہ ہیں کیا جس کے نتیجہ میں حق کواس نے ہیں ہیان ، جب کہ جاہل قاصروہ ہے جس کے سامنے تق تک یہو نچنے کے سارے راستے بند ہوں اور حقیقت کی شخیص اس کے لئے ممکن نہ ہواس طرح حقیقت میں ہمارے سامنے تین قسم کے اور حقیقت کی شخیص اس کے لئے ممکن نہ ہواس طرح حقیقت میں ہمارے سامنے تین قسم کے افراد ہیں:

- (۱) وہ لوگ جوحق کو پہچانتے ہیں لیکن دشمنی اور تعصب یا اور دوسرے اسباب کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے۔
- (۲)وہ لوگ ہیں جن کے پاس تمام امکانات حق کو پہچاننے کے لئے موجود ہیں ؛کیکن وہ لوگ حق کنہیں پہچانتے ہیں۔
- (٣) وہ لوگ ہیں جوحق کونہیں پہچانتے ہیں اور اس تک پہونچنے اور اس کو پہچاننے کے لئے

#### ان کے پاس کوئی ذریعہ اور وسیلہ بھی نہیں ہے۔

اسلامی احکام اور معارف کے اعتبار سے جو چیز مسلّم ہے وہ بیکہ پہلا گروہ عذاب کا مستحق ہے اور وہی ہمیشہ جہنم میں رہے گا ، جاہل مقصر نے جتنی تقصیر اور غلطی کی ہے اتنا ہی اس پر عذاب ہوگا ؛ ممکن ہے کہ اس پر ہمیشہ عذاب نہ ہوا ور وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے اس کے برخلاف جاہل قاصر کہ گری مستضعف بھی جاہل قاصر شار ہوتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن وہ خاص برتا و ہوگا جو بعض احادیث میں وار دہواہے کہ ایسانہیں ہے کہ اس کو سید ھے اور بغیر کسی مقدمہ کے ہوئم میں ڈال دیا جائے۔ اس بنا پر بی عقیدہ کہ" دنیا میں فقط ایک ہی دین حق ہے" اس کالازمہ بینہیں ہے کہ" دنیا میں فقط ایک ہی دین حق ہے" اس کالازمہ بینہیں ہے کہ" دنیا کی اکثریت جہنمی ہے

## پلوس الزم کے تصوّر میں اجتماعی عوامل کا تجزیه

دوسراسبب جوذ کر ہوا تھا وہ یہ کہ دنیا میں جولڑائی جھٹڑے ہوتے ہیں ان کا سبب دین اور فرقے کا اختلاف ہے اس ذیل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کا اعتقادر کھتے ہیں کہ مختلف ادبیان و مذاہب اور فرقوں کے مانے والوں کو مذہبی اور عقیدتی اختلاف کی وجہ ہیں کہ مختلف ادبیان کرنا چاہئے ؛ بلکہ مل جل کرایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہئے ۔ لیکن اس کا راہ حل صرف نہیں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہوجا نمیں کہ تمام دین حق پر ہیں بلکہ اور دوسرے راستے بھی پائے جاتے ہیں جن کودین اسلام نے اس مسئلہ کوحل کرنے کے بلکہ اور دوسرے ادبیان کے مانے کے مانے کہا مسلمانوں اور دوسرے ادبیان کے مانے کا خود سب سے پہلے مسلمانوں اور دوسرے ادبیان کے مانے کا صرف کے مانے کا سے ؛ اسلام نے اس مسئلہ کوحل کرنے کے ایک بیش کیا ہے ؛ اسلام نے خود سب سے پہلے مسلمانوں اور دوسرے ادبیان کے مانے

والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے عقیدوں سے متعلق ایک دوسرے سے ملمی اور منطقی گفتگو کریں ؛ خداوندعالم ارشادفر ما تا ہے" وجادھم بالتی ھی احسن" (۱) یعنی ان لوگوں سے اچھی روش اور بہتر طریقے سے بحث وجدال کرو۔

دوسرے بیر کم غیر مسلموں کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہئے اوران سے کیسے

(۱)سوره کل: ۱۲۵\_

ملنا چاہئے اس کے لئے بھی اس نے مسلمانوں کو چند گروہ میں نقسیم کیا ہے:

## (الف)آسماني اوس توحيدي اديان ڪے ماننے والے

بعض ادیان کے ماننے والوں کی برنسبت جیسے سیحی یہودی زرتشت وغیرہ اگر حیران دینوں میں تحریف کر دی گئی ہے؛ لیکن انکی اصل و بنیاد صحیح ہے اسلام نے ان کے مقابلہ میں ایک خاص طریقه اختیار کیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ؛ اور انکے جان ومال اور ناموں محترم ہیں ان لوگوں کواجازت ہے کہ بیلوگ اسلامی معاشرہ میں اینے کلیسا اور عبادت خانہ بنا کرعبادت کریں نکاح طلاق اور دوسرے معاملات کو اپنی شریعت اور دین کے مطابق انجام دیں اور مالیات جو اسلام نے مسلمانوں کے لئے تمس وز کات کی صورت میں رکھا ہے ؛ان کے لئے ان کے عوض میں خاص مالیات رکھا ہے جس کو جزیہ اور مالیات کہتے ہیں ؛اس کے مقابلہ میں اسلام نے ان کی جان و مال اورعزت و آبرو کا حکم دیا

ہے اور تمام ضروری اجتماعی خدمات کو ان کے لئے قرار دیا ہے اور بیلوگ بہت سے حقوق میں مسلمانوں کے برابر ہیں اور مسلمانوں سے کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں ؟ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے اسلام کے بے مثل و بے نظیر رہبر اسلامی عدالت کو پھیلا نے والے حضرت علی نے جب یہ سنا کہ ایک غیر مسلم پرظلم وستم ہوا ہے تو آپ نے اس کی مذمت کی جس وقت معاویہ کی فوج کے ایک سیاہی نے ایک غیر مسلم عورت کے ہیروں سے پازیب چھین لیا تو آپ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:"اگر کوئی مسلمان شخص اس قضیہ پر افسوس کرتے ہوئے مرجائے تو مناسب ہے اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے"

### (ب) کفالس معاہد

غیر مسلموں کا فروں کی ایک دوسری جماعت ہے جو دین تو حیدی کے قائل نہیں ہیں لیکن وہ اسلامی حکومت سے معاہدہ اور معاملہ رکھتے ہیں ؛اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے بیٹ وس حتی اسلامی معاشرہ کے اندر اور مسلمانوں کے در میان بھی رہ سکتے ہیں،عرف عام میں ایسے لوگوں کو کفار معاہد کہا جاتا ہے اگر چیان کے رہنے کے شرا کط اور حقوق ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ جیسا معاملہ حکومت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے فرق رکھتے ہیں؛ لیکن بہر حال اسلام نے غیر مسلموں کے اس گروہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور اسلامی حکومت میں ان کی جان و مال اور عزت و آبر و محفوظ ہے۔

## (ج) کفآس اہل حرب

غیر مسلموں کا تیسرا گروہ ہے بیروہ لوگ ہیں جو کہ مشہور قول کی بنا پرکسی طرح بھی سیدھے راستے پرنہیں ہیں اور کسی بھی صلح ومعاہدہ کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں؛ یاا گرکوئی معاہدہ وغیرہ کرتے ہیں تواس کوتوڑ دیتے ہیں ارشاد خداوند عالم ہور ہاہے:

"لا یر قبون فیکم الا ولا ذمة" (۱) یعنی آپ کے بارے میں نہ تو اپنائیت کو اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدہ کی رعایت کرتے ہیں

اسلام اس گروہ کے بارے میں کہتا ہیک کہ اگر یہ سی بھی طرح بات چیت اور مناظرہ کے لئے حاضر نہیں ہیں اور کسی بھی معاہدہ اور اتفاق پر راضی نہیں ہیں تو ان سے جنگ کرواور ان کو زبر دسی مجبور کرو کہ وہ تمھارے تا بع ہوجا ئیں ؛ لیکن اس مقام پر بھی اسلام پنہیں کہتا کہ ان کو مار ڈالو الکہ جنگ اس وقت تک ہو کہ پہلوگ قبول کرلیں یا سید ہے راستے پر آجا ئیں اور فتنہ پھیلانے سے باز آجا ئیں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں سے رابطہ کے متعلق پہلے تو ان کو بحث و مناظرہ کی دعوت دیتا ہے تا کہ اس منطقی اور استدلالی طریقے سے حقیقت کو ہمچھ لیس اور معلوم ہوجائے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور دوسرے مرحلہ میں بھی اگروہ لوگ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو بھی فردی یا اجتماعی صورت میں ان سے جنگ وجدال نہیں کرتا بلکہ سلح وصفائی کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے۔

.....(۱) سوره توبه: آیه ۸ ـ

# غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کے سلولے کا ایک تا مربخی نمونه

یہاں پرمناسب ہے کہ اس واقعہ کی جانب اشارہ کرتا چلوں جس میں پیامبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ علمی مناظرہ کیا اور وہ اوگ مغلوب ہو گئے لیکن پھر بھی مسلمان ہونے پر آمادہ نہیں ہوئے تو رسول اکرم کوخدا کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کومباہلہ کی دعوت دیں اور یہ طے ہوا کہ دوسرے دن وہ لوگ کسی معین اور مخصوص جگہ پر حاضر ہوں اور ایک دوسرے سے مباہلہ کریں تا کہ جو تخص باطل پر ہے اس پر خدا کی لعنت ہوا ور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مباہلہ کو قبول کیا لیکن جب دوسرے دن مباہلہ کرنے آئے تو دیکھا کہ رسول اپنے ساتھ اپنے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز افرادیعنی بیٹی فاطمہ نز ہرا، بھائی علی مرتضیٰ اور نواسے حسنین کو لے کر آئے ہیں تو وہ لوگ مباہلہ کرنے سے پیچے نزیر، بھائی علی مرتضیٰ اور نواسے حسنین کو لے کر آئے ہیں تو وہ لوگ مباہلہ کرنے سے پیچے ہے۔ بین تو وہ لوگ مباہلہ کرنے سے پیچے جن یہ گئے اور مباہلہ کے لئے تیار نہیں ہوئے اور اس بات پر معاہدہ ہوا کہ اسلامی حکومت کو جزید ہیں گے۔

بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جنگ سے بچنے کے لئے فقط یہی راستہٰ ہیں ہے کہ ہم سارے ادیان اور مذاہب کوئق جان لیس اور اس بات کوقبول کرلیس کہ ان تمام مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی راستے ہیں اور اسلام نے خود ایک منطقی حل اور ایک بہت ہی اچھا راستہ اس کے لئے پیش کیا ہے۔

#### اصل بحث کی طرف بازگشت

اب ہم اصل بحث کی طرف پلٹتے ہیں اور پلورالزم کی دلیلوں کی تحلیل و تقید کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی اس جانب اشارہ کیا ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ پلورالزم مختلف چیزوں میں قابل ذکر ہے لیکن فی الحال ہم یہاں پرصرف دینی پلورالزم سے متعلق بحث و گفتگو کریں گے اور دوسری چیزیں جیسے سیاسی واقتصادی پلورالزم وغیرہ سے بحث نہیں کریں گا اور کیا سے جے اگر چیاس کے اور کیا سے جے اگر چیاس کے اور کیا سے جی نااور ان کی کمیت اور کیفیت ہماری گفتگو سے خارج ہے ۔ اگر چیاس زمانے میں دینی پلورالزم کی فکر پیش کرنے والا اور اس کا پرچم اٹھانے والا" جان ہیک" ہیں اور اس کی چند کتا ہیں اس کے متعلق پائی جاتی ہیں؛ لیکن دینی پلورالزم کی تفسیر کیا ہے اور اس وضاحت کی گئی ہے؛ کم سے کم تین طرح سے وضاحت کی گئی ہے؛ کم سے کم تین طرح سے وضاحت کی گئی ہے؛ کم سے کم تین طرح سے اور اس کے متعنی کوذکر کیا جاسکتا ہے۔

#### ديني پلوس الزمركي پهلي تفسيس

پہلا بیان اس طرح ہے کہ" تمام ادیان میں حق اور باطل پایا جاتا ہے ان کے درمیان فقط حق یا فقط حق یا فقط باطل کا ہونا ناممکن ہے"۔ اس بیان کی وضاحت کچھاس طرح ہے کہ اگر آپ دنیا کے مختلف ادیان کو دیکھیں گے تو آپ کو کمل طریقے سے کوئی بھی دین ایسانہیں ملے گا جو کہ حق یا باطل ہو بہت سے احکام اور عقیدے باطل ہو بہت سے احکام اور عقیدے

نیز خصوصیات جوایک دین میں ہیں ممکن ہے وہ دوسرے دین میں بھی حاصل ہوں لینی دوسرا
دین بھی وہی خصوصیات رکھتا ہو مثلاً قرآن مجید میں خدا فرما تا ہے کہ جو چیزیں ہم نے بن
اسرائیل کے لئے قرار دی ہیں وہی تمھارے لئے بھی قرار دی ہیں منجملہ انھیں احکام میں ایک
حکم قصاص کا بھی ہے جس کے متعلق وضاحت سے فرما یا ہے بیوہی حکم ہے جوہم نے مسیحیوں
اور یہودیوں کے لئے قرار دیا تھا۔ (۱) اسی طرح آپ بیہودہ عقیدے اور باطل با تیں تمام
دین میں دیکھ سکتے ہیں تواب چاہے اعتقاد کی با تیں ہوں یا احکام یا افکاروا قدار کی باتیں
ہوں ،ان سب کے اندر دنیا میں بہت سے تی پائے جاتے ہیں لیکن ان کا مجموعہ ایک جگہیں

•••••

(١) ملاحظه موسوره ما ئده: آيه ٤٥ تا ٤٨ ـ

بلکہ ہردین میں حقیقت کا بچھ حصہ پایاجا تا ہے لہذا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خاص
دین کا اعتقاد رکھیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ یہودی بھی رہیں ، سیحی بھی، مسلمان بھی یا کسی
اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس طرح کہ جس دین میں جواچھا عضر پایاجا تا ہوآپ
اس کواختیار کرلیں ؛ یہاں تک کی بودھ مذہب جو کہ خدا کے وجود کا منکر ہے اس کے اندر بھی
بعض اچھے عناصر ہیں جیسے سکون روح ، یکسوئی ، دنیا سے دوری وغیرہ آپ ان کو اختیار کر
لیس البتہ یہ بیان ایک افراطی رجمان رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمام ادیان میں حق وباطل کی
آمیزش اس حد تک موجود ہے کہ ایک کودوسرے سے بہتر نہیں کہا جا سکتا ؛ بلکہ وہ سب ایک ہی

جیسے ہیں ان میں ایک معتدل نظر سے ہیہ ہے کہ اگر چیق وباطل کا وجودتمام ادیان میں ہے لیکن حق وباطل کی مقدار ایک طرح نہیں ہے یعنی نسبی اعتبار سے تفاوت ہے جس کے ذریعہ ایک کو دوسرے پرفوقیت دی جاسکتی ہے ایکن پھر بھی مطلق فوقیت نہیں پائی جاتی بلکہ تمام ادیان میں اچھائیاں اور برائیاں دوونوں ہی یائی جاتی ہیں۔

## ديني پلوس الزمركي پهلي تفسيركا تجزيه

اس بیان کے جواب میں سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ہرانصاف پینڈ خص اگر تھوڑی تی بھی عقل اورادیان سے متعلق سطی معلومات بھی رکھتا ہوگا تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ادیان کے درمیان ایک دوسرے پرکوئی ترجیح نہیں ہے اور سب کے سب برابر ہیں، بعض دین ایس بھی ہیں کہ ان کے اندرائی با تیں پائی جاتی ہیں کہ زبان و قلم ان کے بیان کرنے اور کھنے سے شرم محسوں کرتے ہیں کیا تھی جی جانور، گائے اور کتے کو بینا خدا پرتی کے برابر ہوسکتا ہے؟ کیا بت پرستوں کا وہ لیقین واعتقاد جو کہ ہندوستان کے بعض لوگوں میں ہے اور وہ آلہ تناسل کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے سامنے زمین پر جھکتے بعض لوگوں میں ہے اور وہ آلہ تناسل کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے سامنے زمین پر جھکتے ہیں اور بہت سے لا ولد افر ادا ہے مرض کے علاج کے لئے اس پر پانی ڈال کر تیرکا پیتے یا استعال کرتے ہیں اس کا مقائسہ فدہب اسلام (جو کہ نجات دینے والا ہے اور اس کے اندر کی عبادت کا حتم دیتا ہے اور اس کی جاوران دونوں فدہب کوایک فہرست میں شار کیا جا سکتا ہے؟

بہر حال ہماری نظر میں یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ تمام ادیان کو جیسا ایک قرار دینا اور سبھی کی خصوصیات اور اوصاف کو ایک جیسا قرار دینا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی منتخب کر لینا بیالیی باتیں ہیں جن کوکوئی بھی عقلمندا نسان قبول نہیں کرسکتا ہے

دوسرے خاص کر ہمارے نظریہ میں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن واسلام کا اعتقادر کھتے ہیں یہ مطلب کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے ہمارے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی بعض با توں کو قبول کریں اور بعض کا انکار کریا گرہم نے بعض کا انکار کیا تو گویا ہی کا انکار کریا اور قرآن کے بعض مطالب کا انکار کرکے کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے۔ قرآن اس بارے میں واضح طور سے فرما تا ہے: افتو منون بعض الکتاب ۔۔۔ (۱) کیا تم لوگ قرآن کے بعض پر ایمان لاتے ہواور بعض کا انکار کرتے ہو پس جوابیا کرتا ہے وہ دنیا کو قرآن کے بعض پر ایمان لاتے ہواور بعض کا انکار کرتے ہو پس جوابیا کرتا ہے وہ دنیا میں ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائے گا اور قیامت کے روز سخت ترین عذاب دیکھے گا دو سری جگہ ارشاد ہور ہا ہے: جولوگ چاہتے ہیں کہ خدااور اس کے رسول کے در میان جدائی ڈالیس اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اصل میں یہی ڈالیس اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نظر میں اسلام اور قرآن کے عنوان سے جو پچھ بھی اور نبی کی جانب سے لوگوں تک پہونچا یا گیا ہے وہ سب کا سب ضیح اور دق ہے

<sup>(</sup>۱) سوره بقره: آیت ۸ ۸.

<sup>(</sup>۲) سوره نساء: آیت ۱۵۔

اوراس میں کچھ بھی باطل نہیں ہے واتے لکتاب عزیز لایا تیہ ......(۱) بے شک یہ کتاب عالى مرتبه ہے جس كے قريب سامنے يا پيچھے كسى طرف سے بھى باطل نہيں آسكتا ہے۔ البته ان کابیرکہنا کہتمام ادیان میں حق کاعضریا یا جاتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور پیر بات کوئی مشکل بھی نہیں ہے مثلاً زرتشتیوں کا بمشہور مقولہ ہے نیک بات نیک سوچ نیک کر دار یہایک اچھامقولہ ہےاورکوئی بھی اس سے انکارنہیں کرسکتا ہے خاص کریہودی مسیحی اورزرشتی کہ خدائی اصل رکھتے ہیں ،اگر چہ ہمارےعقیدے کےمطابق ان ادیان میں تحریف اور کمی و بیشی ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق اور صحیح عناصر اس میں یائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب بیہیں ہے کہ ہم اس بات کو قبول کرلیں کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح حق وباطل کا مجموعہ ہے اور ہم اس بات کے قائل ہو جائیں مسلمان ہویا یہودی یا مسیحی اور زرتشی سب کے سب برابر ہیں بلکہ جبیبا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہمارے عقیدے کےمطابق وہ مذہب اسلام جس کوخداوندعالم نے پیامبراکرم کے ذریعہ جھیجاوہ پورا کا پورائق ہےاوراس میں کچھ بھی باطل نہیں ہے۔

(١) سوره فصّلت: آبيه ٤١ و٢٤

## ديني پلوس الزم كي دوسري تفسير

دوسرابیان جو که دینی پلورالزم کو واضح کرتا ہے وہ بیہے کہ" تمام ادیان اوران کے راستے ایک ہی حقیقت کی طرف یہونچ کرمنتہی ہوتے ہیں"۔ پہلا بیان یہ تھا کہ مختلف ادیان کے درمیان تھا کق بٹے ہوئے ہیں اور ہر دین تقیقت کے پچھ حصّوں پر مشتمل ہے کیئن یہ بیان اس سے ہٹ کراس چیز کو بتا تا ہے کہ حقیقت صرف ایک ہے؛ اور بہت سے راستے اس تک پہونچتے ہیں جو مختلف ادیان کی شکل میں پائے جاتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے مثلاً تہران تک پہونچنے کے لئے بہت سے راستے پائے جاتے ہیں اور لوگ مختلف راستوں سے تہران میں داخل ہو سکتے ہیں ثمال، جنوب، مشرق اور مغرب عرض کہ تہران جانے کے لئے ہر طرف سے راستہ ہے جس کو ہرانسان چاہتا ہے وہ صرف ایک ہے لیکن مختلف راستوں سے جیسے اسلام ، سیحیت ، یہودیت ، بودھ ازم ، اور مختلف ادیان اس حقیقت تک پہونچا جاسکتا ہے۔

یہ بیان بھی پہلے بیان کی طرح دوطرح کا افراطی اور اعتدالی رجحان رکھتا ہے جو لوگ افراطی (شدت پیند)اس بات کا اعتقادر کھتے ہیں کہ یہ تمام راستے کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے برابر ہیں اوران میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔اعتدالی رجحان اس بات کا قائل ہے کہا گرچہ راستے مختلف ہیں اور ایک حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن مختلف راستوں میں دوری اور زد کی پائی جاتی اور کچھ بھی و کھتے ہیں اوران کے درمیان کی اور زیادتی میں دوری اور زد کی پائی جاتی اور بہت جھوٹا ہے ایک بالکل سیدھا ہے تا دوسرا پائی جاتی ہے ایک راستہ بہت لمباہت اور ایک بہت جھوٹا ہے ایک بالکل سیدھا ہے تا دوسرا شیڑھا ہے؛ مثلاً اسلام مسحیت کی نسبت سیدھا اور بہت کم فاصلہ رکھتا ہے لیکن اگر کوئی مسحیت اور اس کے دستورات واحکام پر عمل کرتا ہواورا عتقادر کھتا ہوتو وہ بھی حقیقت تک پہونج سکتا

اس دوسرے بیان کوبھی ثابت کرنے کے لئے بھی شعراء کے اشعار اور بھی عرفاء کی مثالوں کا سہار الیاجا تا ہے مثلاً شیخ بہائی کا بیشعربیش کیاجا تا ہے:

هرجا كەروم پرتو كاشانەتوئىتو هردر كەزدم صاحب آنخانەتوئىتو درمىكىلاودىر كەجانانەتوئىتو مقصودمن از كعبەوبىتخانەتوئى تو

#### مقصود توئي كعبه وبت خانه بهانه

یعنی میں جس جگہ بھی جاتا ہوں وہاں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اس گھر کا مالک تو ہی ہے، بت خانہ اور میکدہ کے اندر محبوب تو ہی ہے کعبہ اور بت خانہ سے میری مراد تو ہی ہے؛ کعبہ اور بت خانہ تو ایک بہانہ ہے ورنہ حقیقت میں میرامقصود تو ہی ہے خلاصہ یہ کہا گرونظر کے پر دہ کو چاک کیا جائے تو مسجد، بت خانہ، گرجا گھراور میکدہ ہر جگہ رخ محبوب کی تصویر دکھائی دیگی" عباراتنا شتی وحسنک واحد" یعنی عبارتیں الگ الگ ہیں لیکن حسن سب کا ایک ہی ہے بین کے سب ایک لیکن حسن سب کا ایک ہی ہی رخ زیبا کی تعریف کررہے ہیں۔

#### ديني پلومرالزم كي دوسري تفسير كا تجزيه

کیا یہ بیان قابل قبول ہے اوراس کو سند قرار دیتے ہوئے ہم دینی پلورالزم کو قبول کرلیں؟ جو کہ میں کہتے ہیں کہ اسلام ہو یامسحیت یا یہودیت وزرشتی سب کے سب ایک ہی حقیقت اور سب کے سب انسان کونیکی و کمال کی طرف بہونجاتے ہیں؟

اس کا جواب ہے ہے کہ تصوّر اور ثبوت کے مرحلہ میں ایسا فرض کرناممکن ہے، مثلاً ایک ایسے دائرہ کوفرض سیجئے کہ جس کے چاروں طرف سے مختلف شعا نمیں اس کے مرکز تک پہونچی ہوں اور تمام شعاعیں ایک ہی نقطہ پرختم ہوتی ہوں ، لیکن کیا موجودہ ادیان کے بارے میں بھی ایسا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اسی طرح ہیں جیساان کا وہم وخیال ہے؟ تھوڑی سی بھی دفت میں بھی ایسا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اسی طرح ہیں جیساان کا وہم وخیال ہے؟ تھوڑی بھی کیسانیت اور توجہ کی جائے تو معلوم ہو جائےگا کہ ایسانہیں ہے (اور مختلف ادیان میں کوئی بھی کیسانیت نہیں ہے)۔ سب سے پہلامسلہ جو کہ اسلام میں ہے وہ تو حیداور خدا کو یکٹا قبول کرنے کا ہے اسلام کی سب سے پہلی آواز ہے: قولوا لا الہ اللہ اللہ اللہ تقلعوا تم لوگ کہو کہ خدا ایک ہے تا کہ کامیاب ہو جاؤ!

لیکن مسیحت کا نظریداس مسکلہ تو حید میں پچھاور ہے جس کی حکایت خدا وند عالم یوں کر رہا ہے" ان اللہ ثالث ثلاثہ" یقیناً خدا تین میں سے ایک ہے، لینی ان کے یہاں تین خدا ہیں ؛ ایک باپ کہ خدائے اصلی کہ جس کوخدائے اب کہتے ہیں، ایک بیٹا کہ جوخدائے ابن ہے، اور تیسرا خداروح القدس ہے۔ بعض عیسائی قائل ہیں کہ تیسرا خداروح القدس ہے۔ بعض عیسائی قائل ہیں کہ تیسرا خداروح القدس ہے۔

یہاعتقادجس کو تثلیث کے نام سے جانا جاتا ہے بیا ایسااعتقاد ہے جس کی خدانے بختی کے ساتھ ممانعت کی ہے اوراس کو رد کیا ہے اس بات سے لوگوں کو روکا ہے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے،

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "لقد کفر الذین قالوان اللہ۔۔" (۱) جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسراہے یقیناً وہ لوگ کا فر ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے؛ اگر بیلوگ اپنے قول سے باز نہیں آئینگے توان میں سے کفراختیار کرنے والوں پر در دنا ک عذاب ہوگا۔ مسیحیوں کے اس عقیدے کو (جووہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں یعنی ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں ) خدا نے بہت ہی عجیب جانا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہور ہاہے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں ) خدا نے بہت ہی عجیب جانا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہور ہاہے: "وقالوا اتخذ الرحمٰن ولداً۔۔" (۲) اور بیلوگ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے ایک فرزند بنالیا ہے یقیناً تم لوگوں نے بہت سخت بات کہی ہے قریب ہے کہ اس سے آسان بھٹ پڑے اور زمین شکا فتہ ہوجائے اور بہاڑ کلڑے کھڑے ہو کر گریڑیں؛

•••••

(۱)سوره ما نکره: آبیه ۷۳ ـ

(۲) سوره مریم: آبیه ۸۸ تا ۹۰

سے فی قرآن کی یہ تعبیر کتنی سخت ہے؟ تثلیث کا اعتقاداور یہ کہ عیسی خدا کے بیٹے ہیں اس حد تک غلط ہے اور بربادی کا سبب ہے کہ اس کے اثر سے قریب ہے کہ تمام آسان اور زمین نیز یہاڑ تباہ و برباد ہوجائیں ۔کیااس طرح کی تعبیر کے بعد بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ تثلیث کا اعتقاداور

توحید کااعتقاد دونوں ایک حقیقت کی طرف لے جانے والے ہیں! ایک مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام اورنجس ہے اور دوسرے مذاہب بیر کہتے ہیں کہ سور کا گوشت لذیذاوراچھاہےاوراس کا کھانا جائز ہے؛اسلام کہتا ہے کہ شراب اور الکحل نہایت بری چیز ہےاور شیطانی بھندے ہیں جب کہ سیحیت کہتی ہے کہ بعض شراب کے کچھ حصہ میں خدا کا خون ہوتی ہے، کشیش (عیسائی عالم ) لوگ عشائے رتانی کے مراسم میں روٹی کے مگڑے کوشراب میں ڈبوتے ہیں پھرسب منھ میں ڈالتے اور کہتے ہیں کہشراب جب انسان کے خون میں جاتی ہے تو خدا کا خون بن جاتی ہے ؛ عاقل اور بالغ انسان کوجانے دیجئے ایک معمولی بچے بھی اس بات کو مجھ سکتا ہے کہ بیدوو دین اس حالت میں کسی بھی صورت میں ایک نقطهاورمنزل یز نہیں یہونچ سکتے؛ آپ خود دیکھیں ایک مذہب کہتاہے کہ جب تک شراب نہیں پیوگے تم خدا کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہو جب کہ دوسرا مذہب بیے کہتا ہے کہ شراب پینا شیطانی عمل ہے ؛اب اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ دونوں مذہب ایک مقصد تک لے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیرایک احمقانہ بات ہے اور افسانہ وشعر سے مشابہ ہے نہ کہ واقعیت اور حقیقت سے ؛مگر یہ کہ خدااور شیطان کوبھی ایک جانیں اور کہیں کہ" کعبہاور بت خانہ سے مراد فقط توہی ہے"

سے فی یہ بہت ہی تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کے باوجود" بہت سے سید ھے راستوں" کے قول پراصرار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب اختلاف اور تعارض جوادیان میں یایا جاتا ہے ان سب کا نتیجہ ایک ہی ہے ؛ یعنی سب کے سب آخر میں ایک

مقصدتک پہونچتے ہیں ؛ آخر یہ کیسے ممکن ہے اسلام کا نظریہ کہ" خدا موجود ہے" اور بودھازم کا نظریہ یہ یہ کہا کوئی بھی خدا موجود نہیں ہے بن اور پھر بھی دونوں ایک حقیقت تک پہونچتے ہوں ؟! یہ کیسے ہوسکتا ہے حضرت علی کوبھی ما نا جائے اور معاویہ کوبھی ؛ حضرت امام حسین کوبھی قبول کریں اوریز یدوشمر ذی الجوش کوبھی ؟! اوریہ اعتقادر کھیں کہ سب کے سب حق پر ہیں اور جس کے پیچھے بھی چلا جائے وہ سیدھار استدایک ہے اور منزل مقصود تک پہونچانے والا ہے؟ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پورب کوجا تا ہے اور ایک پچھے تھی کو، ایک اثر کوجا تا ہے اور دوسرا دکھن کو، ایک اثر کوجا تا ہے اور دوسرا دکھن کو، اور ہرایک کا الگ راستہ ہے اور پھر بھی اسی بات پر اصر ارہے کہ سب کے سب سید ھے راستے پر ہیں اور ایک حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔

#### شعر:

ترسمنه رسىبه كعبهاى اعرابي

اين ره كه توهي روى به تركستان است

اے اعرابی! میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ کونہیں پہونچے گااس لئے کہ جس راستے پر تو جار ہاہے وہ راستہ ترکستان کوجا تاہے۔

بہر حال پلورالزم دینی کی بید دوسری تفسیر جس کا مطلب سیہ ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب ہم کو ایک منزل مقصود تک لے جاتے ہیں اگر چہاشعار کے لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے ہے کیکن حقیقت اور واقعیت سے خالی ہے اور اس کا باطل ہونا سورج سے بھی زیادہ روثن ہے۔

#### ديني پلوس الزم كي تيسري تفسير

تیسرابیان جود بنی پلورالزم کے لئے کیا جاتا ہے وہ اصل میں ایک معرفت شاسی پر منحصر ہے اس بنیاد پر وہ تمام چیزیں جو کہ غیر حسی اور غیر تجربی ہیں یعنی ان کومحسوس نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ ہیں اور نفی اثبات کے لائق نہیں ہے اگر چہاس کی نہ ہی ان کا تجربہ کیا جاسکتا ہے ؛ وہ بے معنی ہیں اور نفی اثبات کے لائق نہیں ہے اگر چہاس کی تفصیل معرفت شاخت سے مربوط ہے لیکن اس کی مخضر وضاحت یہاں پر کی جارہی ہے:
معرفت شاسی کی بحث میں بعض (پوز ٹیوسٹ) کہتے ہیں کہ جو پہچان اور معرفت والی چیزیں ہیں وہ دوحصّوں میں منقسم ہوتی ہیں

پہلی قسم میں وہ چیزیں ہیں جو کہ محسوس کی جاسکتی ہیں اور ان کودیکھا جاسکتا ہے جیسے ہم کہیں کہ چراغ روشن ہے یہ بات تجربہ اور محسوس کرنے کے قابل ہے آپ بٹن کو دبائیں گے تو پورا کمرہ جگرگا گھے تاریک ہوجائیگا اور پھی کھا فی نہیں دے گا پھر آپ بٹن کو دبائیں گے تو پورا کمرہ جگرگا اٹھے گا اور آپ جس چیز کو بھی دکھا فی سکتے ہیں، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آگ جال تی ہے تو میت جربہ کرنے والی چیز ہے ؛ اور اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے ؛ اگر آپ اپنے ہاتھ کو آگ کے قریب لے جائیں اور ان کو معلق ہیں اور ان کو معلق ہیں اور ان کو معلق میں کہنا تھے ہے کہ یہ تھے ہے یا یہ جھوٹ ؟ حق ہے یا باطل؟ محصوص کیا جا ساتھ ہیں میں اور تجربہ ہے۔

دوسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جو کہ حس اور تجربے میں نہیں آسکتی ہیں یا وہ تجربے کے لائق

نہیں ہیںان چیزوں کا اقراریاا نکارنہیں کیا جاسکتا ہے؛ یاوہ لوگ پیہ کہتے ہیں کہایسی چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، اوران میں سچ یا جھوٹ نہیں پایاجا تا ہے لہذا الیی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی فیصلنہیں کیا جاسکتا۔ جوافراطی (شدّت پسند) پوزیٹوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہاس طرح کی چیزیں اصلاً بےمعانی ہیں ان کا ہونااس طرح ہے جیسے کہا جائے کہ" اس چِراغ کی روشیٰ کا مزہ کھٹا ہے" یا یہ کہیں کہ" اس چِراغ کا نورانگلینڈ کا بادشاہ ہے" جس طرح بد دونوں چیزیں بے معنی ہیں اور کچھ مطلب نہیں رکھتی ہیں اسی طرح وہ چیزیں جو کہ تجربہ کے لائق نہیں ہیں اورمحسوں نہیں کی جاسکتی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں ؛ دین سے متعلق باتیں بھی یہی تکم رکھتی ہیں مثلاً یہ بات کہ خداموجود ہے، خداایک ہے یا خداتین ہے یا خدانہیں ہے یہ سب بھی بے معنی اور بے مفہوم باتیں ہیں کہ ان کے حق یا باطل ہونے یا سیچے اور جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرنا غلط اور بیکار ہے اور کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ایک کو مانتے ہیں جاہے آپ یہ کہیں کہ خداایک ہے یا یہ کہیں کہ خداتین ہے دونوں باتیں فائدہ کے اعتبار سے برابر ہیں اور کچھ بھی معنی ومفہوم نہیں رکھتی ہیں ، بیسب باتیں نہ ہی پیٹ کی غذا بنتی ہیں اور نہ ہی جسم کالیاس اور نه ہی انسانی زندگی کی کسی بھی مشکل کاحل پیش کرتی ہیں۔ لیکن جو بوزیوٹیسٹ اعتدال پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں حس اور تجربہ کے قابل نہیں ہیں ؛ جن کواصطلاح میں ماوراء طبعت کہا جاتا ہے ؛اس طرح کی چیزیں بےمعنی نہیں ہیں ؛لیکن چونکہ ہماری پہونچ سے باہر ہیں اور ہم ان کومحسوں اور ان کا تجربہ ہیں کر سکتے لہذاان کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ثابت ہیں پانہیں اس نظر پیکا نتیجہ نسبیت اور شکا کیت ہے یعنی

غیر حسی اور غیر تجربی چیزوں کے بارے میں دینی باتوں کا بھی شاراضیں میں ہوتا ہے، یا یہ ہیں گے کہ ان کے حق یا باطل ہونے کو ہم نہیں جانتے ہیں؛ کیونکہ وہ ہمارے تجربے میں نہیں ہیں، یا یہ کہیں گے کہ ان کا جھوٹ اور ہے ہونا معاشرہ اور زمانے کے اعتبار سے فرق کرتا ہے بھی بھی مارے حق بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بھی سب کے سب باطل بھی ہو سکتے ہیں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ان کو کس شخص ہی سب کے سب باطل بھی ہو سکتے ہیں یہ اس بات پر مخصر ہے کہ ہم ان کو کس شخص ہی سی نمازہ اور کس ماحول کی نسبت دیکھتے ہیں۔ بھی منہ کے کہا گیا ہے کہ افکار واقدار کے مفاہیم یا وہ چیزیں جن میں اچھائی اور برائی ہو سکتی ہے ان میں حق اور باطل نہیں پایا جاتا ہے اور اس طرح کی خبریں جیسے عدالت کے ساتھ انسان کو سلوک کرنا چاہئے \* ظلم نہیں کرنا چاہئے \* کہنا اچھی بات ہے \* جھوٹ بولنا بری بات سے بیسب با تیں احساس اور سلیقے اور جذبات وغیرہ سے متعلق ہیں ؛ یہا سی طرح ہے کہ جسے ہر شخص اپنے ذوق وسلیقہ کے مطابق رنگ کو پسند کرتا ہے،

اگرچہ ہیہ باتیں معنی رکھتی ہیں لیکن ان پرکوئی دلیل اور بر ہان نہیں ہے۔
بہر حال دینی پلورالزم کی تیسری تفسیر کے مطابق ادیان اور دینی باتوں میں اختلاف کی مثال
یارنگ جیسی چیز ہے کہ مطلق طور سے نہیں کہا جاسکتا کہ سبز یازر درنگ اچھا ہے یا ایک اچھا ہے
اور دوسرا خراب ہے بلکہ ہم کو یہ کہنا چاہئے کہ دونوں اچھے اور بہتر ہیں۔ یا یہ کہیں کہ ہم چونکہ
ان کی حقیقت سے نا آشنا ہیں ؛ اور ان کے قبول یا روکر نے پر ہم کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے لہذا
ان کے بارے میں ہم کو جھگڑ انہیں کرنا چاہئے بلکہ ہم کواس بات کا اعتقاد رکھنا چاہئے کہ سب

کے سب برابر ہیں ان ادیان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور جس کسی کوبھی چاہیں اختیار کرلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ديني پلوس الزم ڪي تيسري تفسير ڪا تجزيه

اس تفسیر پر نقد و تصرہ کے لئے جوراستہ ہمارے پاس ہے وہ سے کہ اس کے معرفت شاسی ہی کے مبنیٰ اور اصول کو بحث کا موضوع قرار دیں اوراس میں غور وفکر کریں ؛اس کے لئے ہم کو سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرنی چاہئے کہ معرفت شاسی کی بحث میں ہم کو مندرجہ ذیل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۱) جیسا کہ افراطی" پوز پوٹیسٹ" دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اشیاء جو کہ واقعی اعتبار سے حس اور تجربہ کے قابل نہیں ہیں وہ بے معنی ہیں؟

(۲) کیاوہ باتیں جو کہانکاروا قدار کے مفاہیم پر شتمل ہیں اور کسی چیز کے سیح یا غلط ہونے یا ان کے اچھے یا برے ہونے کو بتاتے ہیں ؛ان کو سیج یا جھوٹ سے متصف نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بارے میں حق وباطل کو پیش نہیں کیا جاسکتا ؟

(٣) کیا عام طور پر ہرمعرفت چاہے تھے اور ق ہونے سے متعلق ہو یا غلط اور باطل ہونے سے نہیں ہے اور کوئی بھی بات مطلق و پائدار اور یقینی نہیں ہے؟ یا ایسانہیں ہے بلکہ ہم ان تمام جگہول پر یقینی باتوں کو جان سکتے ہیں۔

(٤) خاص طور پر دینی معرفت کیا دینی معرفت کے متعلق، یقینی ،مطلق انداز میں اور ثابت

طریقے سے پائی جاتی ہے؟ یا یہ کہ تمام دین معرفیت خود ہماری فہم اور سمجھ کی تابع ہیں کہ جسے آج کی اصطلاح میں ہماری" مختلف قرائتیں" کہا جاتا ہے۔ یہ بحث وہی ہر منوٹکاور دین باتوں کی ہر منوٹک تفسیر کی بحث ہے۔

دینی پلورالزم کا یہ تیسرا بیان آیا صحیح ہے یا غلط؟ پہلے ان مذکورہ سوالات کے جواب واضح ہول کہانشااللہ ہم آئیندہ بحث میں جن کو بیان کریں گے۔

## ديني پلوس الزم (٣)

پلورالزم نظریے کی پیدائش میں نفسیاتی عوامل پردوبارہ ایک سرسری نظر
پچھلے جلسہ میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ پلورالزم کی فکر پیدا ہونے میں جو
اسباب وعوامل ہیں ان میں ایک نفسیاتی سبب بھی ہے جو کہ بہت سے لوگوں خاص کر جوانوں
میں پایاجا تا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں
اور بہت سے لوگ خلوص اور سچائی کے ساتھ اس کو مانے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کے
ذہمن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے ممکن ہے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اور فقط
ایک مختصر ہی جماعت جو کہ مسلمانوں ہیں وہ بھی مسلمانوں کا ایک خاص گروہ (شیعہ) ہی جنت
میں جائیں؟ اور بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شیعوں میں بھی وہی لوگ جن سے کوئی گناہ نہ ہوا
میں جائیں؟ اور بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شیعوں میں بھی وہی لوگ جن سے کوئی گناہ نہ ہوا
ہو یا اگر گناہ ہو گیا ہوتو انھوں نے تو بہ کرلی ہوبس وہی جنت میں جائیں گے؛ چونکہ ہیہ بات

عام طور سے لوگوں کے لئے ناممکن گلتی ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لہذا سے مسئلہ ان کے ذہن میں تقویت کرجا تاہے کہ تمام دین کے ماننے والے یا کم سے کم وہ لوگ جو کہ اپنے دین کے پابند بہیں اور ان کے احکام پڑمل کرتے ہیں وہ بھی نجات کے مستحق ہیں اور بہشت میں جائیں گے۔

پہلے جلسہ میں ہم نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اس شبیہ کو ذہن سے دور کرنے کے لئے اس نکتہ کی طرف توجہ دینا ہوگا کہ جس وقت ہم بیہ کہتے ہیں: " دین حق فقط اسلام ہے اور اس کی پیروی انسان کے لئے کامیا بی اور نجات کا سبب بنتی ہے" اس کا نتیجہ اور لازمہ بہیں ہے کہ دوسرے تمام انسان جہم میں جائیں گے ۔ بلکہ یہاں دوسرے تمام انسانوں کو دو حصّوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے (البتہ ان دوگروہوں میں اکثریت کس گروہ میں ہیں اور کون لوگ اقلیت میں ہیں بیرا یہ جو کہ ہماری گفتگو سے مربوط نہیں ہے)، وہ دونوں گروہ ہیں ہیں یہ ایک حسانی بحث ہے جو کہ ہماری گفتگو سے مربوط نہیں ہے)، وہ دونوں گروہ ہیں:

(۱) پہلے گروہ میں وہ لوگ ہیں جوحق کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی جستجو میں محنت ومشقت کرتے ہیں ؛اور واقعی طور سے اس بات کی کوشش میں ہیں کہ حق کو حاصل کرلیں لیکن کسی بھی سبب سے اس کونہیں یا سکے ہیں۔

(۲) دوسرے گروہ میں وہ لوگ ہیں جو تحقیق کے حالات اور اسباب فراہم ہونے کے باوجود حق کو تلاش نہیں کرتے ہیں یا بیر کہ ان کے نزدیک حق واضح تھا کہ فقط مذہب اسلام حق ہے، پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا جولوگ جہنم میں جائیں گے یہی دوسرے گروہ والے ہیں؛

لیکن پہلے گروہ والے جضوں نے حق کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یااس کو پہچانے میں غلطی کر بیٹھے ہیں اور حق تک پہو نچنے سے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ دوسری طرح سے سلوک کیا جائیگا ان افراد کو علم فقہ و کلام کی روشنی میں مستضعف آ کہ جس سے مرادیہاں پر مستضعف فکری ہے[کہا جائیگا ان افراد کو علم فقہ و کلام کی روشنی میں مستضعف آ کہ جس سے مرادیہاں پر مستضعف فکری ہے[کہا جاتا ہے اگر ان لوگوں نے آخیس حقائق پر عمل کیا ہے یا جو اپنی عقل سیا یک خاص دین کی تعلیمات کے ذریعہ ان کو حاصل کیا ہے تو وہ لوگ اپنے نیک عمل کی جزایا تیں گے۔

البتہ یہ بات کہ کیا یہ لوگ جہنم کے نچلے طبقہ میں جگہ پائیں گے، یا جنت وجہنم کے درمیان ان لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے لئے کوئی بھی کا حصّہ مخصوص ہوگا، یا یہ کہ قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کے لئے سوال وجواب کا کوئی امتحان منعقد ہوگا، یہ سب دوسرے مسائل ہیں (جو کر تفصیلی بحث چاہتے ہیں)لیکن بہر حال یہ گروہ ابدی عذاب میں گرفتار اور مبتلانہیں رہےگا۔

## آيه "ومن يبتغ غير إلا سلام ديناً "كي توضيح

جوسوال اس جگه سامنے آتا ہے ( دراصل گذشته مطالب کو مخضراً میں نے اس سوال کو پیش کرنے کے لئے بیان کیا تھا) وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں خدا وند عالم فرما تا ہے:" ومن پیشغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منہ" (۱) اور جوکوئی اسلام کےعلاوہ کسی بھی دین کو تلاش کرے گاتو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے روز گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ بالکل واضح انداز میں اس بات کو بتاتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل

قبول نہیں ہے جب کہ آپ کے بیان کے مطابق دوسرے ادیان بھی کم وزیادہ کچھ نہ کچھ قبول کئے جائیں گے اس مشکل کوکس طرح حل کیا جائے گا؟

یآ بیایک تفسیری بحث رکھتی ہے اگراس کی تفصیل میں جائیں گے تواصلی بحث سے خارج ہو جائیں گےلیکن پھر بھی اس مطلب کو مختصراً عرض کرتے ہیں۔

•••••

(۱) سوره آلعمران: آیه ۸ ۸ ۸

وہ دین جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگوں کے لئے آیا تھا؛ حقیقت میں وہ بھی دین اسلام تھااورلوگوں کے لئے ضروری تھا کہ اس دین پڑمل کریں جب تک کہ کوئی نئی شریعت نہ آ جائے۔ جس وقت حضرت موسی شریعت لیکر آئے تو حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہوگئ ؛ لیکن حضرت موسیٰ کا دین بھی دین اسلام تھا فرق صرف اتنا تھا کہ بعض احکام جو حضرت ابراہیم کی شریعت بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت آنے کے بعد منسوخ ہوگئ ؛ اورلوگوں پرضروری ہوگیا کہ وہ نئی شریعت کے مطابق جو کہ حضرت موسیٰ کے دو خرت موسیٰ کے دو خرت موسیٰ کے دو تھی تھی اس پڑمل کریں لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ کا دین وہی تھا جو کہ حضرت موسیٰ کا دین تھا اور آخر کا رہنیم برا کرم کے آنے سے بچھلی شریعتیں منسوخ ہوگئ ؛ اورلوگوں پرضروری ہوگیا کہ لوگ شریعت کھی اس پڑمل کریں ؛ اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت محمدی پڑمل کریں ؛ اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت محمدی پڑمل کریں ؛ اور ہم جانے ہیں کہ شریعت شریعت کھی خاص اور اہم قوانین واحکام لیکر آئی جو کہ اس شریعت کو دوسری شریعتوں ممتاز اور جدا کرتی ہے یہاں پر اسلام نے ایک خاص معنی پیدا کر

لئے اور وہ وہی معنی ہیں جن کو ہم سجھتے ہیں۔اس وضاحت سے بیہ بات روشن ہو گئی کہ اسلام مختلف مصداق رکھتا ہے اسلام کا ایک مصداق شریعت ابرا ہیمی ہے ؛اس کا دوسرا مصداق حضرت موسیٰ کی شریعت ہے اسی طرح دوسرے اور مصداق بھی ہیں ؛لہذااس آپیہ کا مطلب اور مفہوم میہ ہوا کہ جوکوئی بھیان مصادیق اسلام سے جس مصداق کے زمانہ میں ہوتواس کو وہی قبول کرنا ہوگا اور دوسرا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا؛ بہر حال اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جس کسی نے بھی حضرت موتلی ، بیسلی ، یا ابرا ہیم کے دین کو قبول کیا ہے اس کا دین خدا کے یہاں قابل قبول ہے لہذااس آیت کا پیمطلب کہ (اس زمانے میں جوکوئی بھی اسلام کےعلاوہ کسی بھی دین کوقبول کرے گااس کوخدا قبول نہیں کرے گا )اس کے معنی پیر ہیں کہ اس ز مانے میں بھی خدانے جودین پیغمبروں کے ذریعہ بھیجاتھا اس کوبھی قبول کرے اوران خاص احکام کوبھی جن کورسول اکرم لیکر آئیں ہیں قبول کرے۔البتہ ایک شریعت کے ذریعہ دوسری شریعت کے احکام کانسخ ہونامخصوص نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ایک ہی شریعت اپنے کچھ بچھلے احكام كونسخ كردے؛ مثلاً شروع اسلام، ميں مسلمانوں كو تكم تھا كہ بيت المقدس كى طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور بھکم یہاں تک مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے بعد تک باقی رہا؛ کیکن جب رسول اکرم نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو خدا کے حکم سے قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی ست ہو گیا۔لہذا بعض احکام کانشخ ہونا اصل دین کے بدلنے کا سبب نہیں ہوتا ہے؛ اصل دین توحید، نبوت ، قیامت کااعتقاد ہے۔ تمام انبیاء پرایمان رکھنا ہی نبوت کااعتقاد ہے قر آن مجيد ميں ارشاد ہور ہاہے:" آمن الرسول بماانزل اليه من ربّه" (١) رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جواس کے پرور دگار کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور مونین بھی سب کے سب اللہ اور اس کے ملائکہ، رسول اور ان کتابوں پر جووہ لیکر آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے در میان فرق کے قائل نہیں ہیں یعنی ہم کسی بھی پیامبر کی تکذیب نہیں کرتے اور نہ ہی اس کاحق رکھتے ہیں اور سب کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں البتہ اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی شریعت مجمعطفی پڑمل کرتے۔

(۱) سوره بقره آیه ۲۸۵

دین اختیار کرنے میں ہماری ذمہ داری اور دوسرے ادیان کے پیروکاروں کا حصم

لہذااس زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن ، پینم براور ائمہ یہم السلام کے احکام پر عمل کریں اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کے علم پر عمل کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگالیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بید دین حقیقی طور پر پچھلے ادبیان سے جدا ہے اگر چیاد بیان بعض احکام میں جدا ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں لیکن کلی اصول اور بہت سے احکام میں سارے ادبیان ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور وہ سب اسلام میں ہیں ، لہذا اگر کوئی شخص حق کو پہچانے یا شخص معین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ مستضعف ہے اور اس نے جتنا پہچانا ہی اس کو قاب ملے گالیکن اگر کسی نے کسی زمانے میں حق سے اتنا ہی اس کو عمل کرنا چاہئے ، اسی پر اس کو قواب ملے گالیکن اگر کسی نے کسی زمانے میں حق

کو پہچانااوراس کے باوجوداس کی مخالفت کی اور ڈشمنی اختیار کی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں حلے گا، مطلب دعائے کمیل کے اس فقرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، مولاعلی فرماتے ہیں: اقسمت ان تملا هامن الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين" ائے خدا! تونے قسم کھا کرکہاہے کہاں جہنم کوتمام جن وانس کہ جو کا فرہوں گے بھر دوں گا اور وہ لوگ جو تیرے دین سے دشمنی رکھتے ہیں ان کواس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، بہر حال جولوگ بھی خدا کے دین سے شمنی اور عنا در کھتے ہیں وہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہیکن اگر کو کی شخص عناد و دشمنی نہیں رکھتا ہے اگر وہ عذاب میں مبتلا بھی ہوگا تو اسی مقدار میں جتنااس نے گناہ اور کوتاہی کی ہے، ستضعفین بھی اسی مقدار میں عذاب سے معاف رہیں گے جتناوہ حق کونہیں پیچان سکے ہیں۔اس مقام پرجس مطلب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ بیر کہ اگر مسلمانوں (شیعوں) کےعلاوہ جولوگ جہنم میں نہیں جائیں گے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہان کادین حق پرتھا بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے یاس عذر ہے؛ البتہ جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے جولوگ پچھلی شریعت جیسے موسی یا عیسیٰ کے دور میں زندگی بسر کر کرر ہے تھے ان کی ذیمہ داری اسی شریعت برمل کرنے کی تھی۔ بہر حال دین حق اور صراط متعقیم صرف ایک ہی ہے،اور جو لوگ اس ایک صراطمتنقیم یعنی اسلام کےعلاوہ کسی دین پررہ کرجہنم میں نہ جائیں گے تواس کا لازمه بنہیں ہے کہ دین حق اور صراط منتقیم (سید ھےاور صحیح راستے )ایک سے زیادہ ہیں۔

### نفسيات سرمتعلق ايك نكته

ایک نکتهاس جگه پر بہت اہم ہے وہ یہ کہانسان ہمیشہ ایسانہیں ہے کہ پہلے کسی چیز کی خوتی اور اچھائی کے بارے میں دلیل کو تلاش کرے اور جب دلیل مل جائے تو اس چیز کواختیار کرلے بلکہ بھی بھی مسکلہاں کے برخلاف ہوتا ہے یعنی پہلے کوئی چیز انسان کواپنی طرف متوجہ کرتی ہاں کواچھی لگتی ہے،اس کے بعداس کے اچھے ہونے یا سیحے ہونے پر دلیل لا تاہے؛ اس طرح کےموقعوں پرانسان اپنے دل کی حرکت کا تابع ہوتا ہے بھی تو یہ اچھی اور صحیح چیز ہوتی ہے اور بھی بھی غلط ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پہلے ان کا دل کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی عقل کو دل کے ساتھ ہا ہنگ کرلیں؛ لینی اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے دلیل لاتے ہیں۔ یہ بات بہت سے ان لوگوں یر بھی صادق آتی ہے جو کہ رسول اکرم پر ایمان لائے تھے؛ بہت سے لوگ ایسے نہیں تھے کہ پہلے تحقیق کریں اور اسلام کے اعتقاد کی تلاش وجستجو کریں اور جب تحقیق وجستجو کرلیا ہوا ورتو حید وخدا کی حقانیت ان کے لئے ثابت ہوگئی ہوتب ایمان لے آئے ہوں؛ بلکہ انھوں نے صرف رسول اکرم کی رفتار اور ان کے اخلاق کو دیکھا تو ان کے دل نے کہا کہ وہ بھی آنحضرت کی طرح ان کے ساتھ ہوں لہٰذاوہ ان کے ساتھ ہو گئے ؛ پہلے ان کے دل نے قبول کیا اس کے بعد پھراس پر دلیل پیش کی ۔ یہ بات باطل میں بھی یائی جاتی ہے؛ یعنی چونکہ انسان ایک غلط چیز کی طرف رجحان رکھتا ہے اور اس کا دل اس کو جا ہتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی تو جبیر کرے؛ بہت سے لوگوں نے گناہ،اور برائی کی عادت کر لی ہے

ان کا دل چاہتا ہے کہ ہر طرح آزاد رہیں ؛ اور جس چیز کا بھی دل چاہے اس کو انجام دیں ؛ ظاہری بات ہے ایسے لوگ اس بات کے لئے تیار نہیں ہیں کہ حساب و کتاب اور قبر وقیامت ہو؛ ان کا دل اس بات کو گوار انہیں کر تا اور نہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ان کی عمر کا ہر لمحہ اور ہو چیز کے بارے میں سوال وجو اب ان کی زندگی کا چھوٹا ساعمل بھی کسی کے زیر نظر رہے ، اور ہر چیز کے بارے میں سوال وجو اب ہوگا اسی لئے ان کا دل چاہتا ہے کہ حساب و کتاب نہ ہو ؛ اور ان خواہشوں کے لئے انسان کوشش کرتا ہے کہ قیامت اور آخرت کے انکار کے لئے دلیل تلاش کرے ، قرآن میں اسی کوشش کرتا ہے کہ قیامت اور آخرت کے انکار کے لئے دلیل تلاش کرے ، قرآن میں اسی سے متعلق خدا فرما تا ہے : " ایحسب الانسان ان لن مجمع عظامہ لی ۔۔۔" (۱) کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریا ئیں

(۱) سوره قیامت: آیه ۱۳الی ۰ په

گے؟ یقیناً ہم تواس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی انگیوں کے پور کو بھی از سرنو و یسے ہی درست کردیں؛ بلکہ انسان تو فقط سے چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے وہ انسان جو قیامت کا انکار کرتا ہے واقعا کیا وہ فکر کرتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے؟ اگر وہ تھوڑی سی بھی فکر کر ہے اور عقل وہم سے کام لے تواچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا کیا دوبارہ اسی انسان کو زندہ نہیں کرسکتا ہے یقیناً میکام پہلے نے انسان کو عدم سے چونکہ شروع میں انسان کچھ بھی نہیں تھا اور خدا نے اس کو پیدا کیا اور اب تو کم سے کم گوشت اور ہڈی تو ہے اگر چہ بوسیدہ اور سرط گل گئی ہیں لہذ اانسان کی عقل اس بات

کوآ سانی سے قبول کر لیتی ہے کہ جس ہاتھ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی قدرت دوبارہ اسی بوسیدہ اور سڑی گلی ہڈیوں اور گوشت کو جمع کر کے زندہ کرسکتا ہے، لہذا قیامت کے منکراس حد تک اپنی بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ وہ صرف اس لئے کہ" بل پر پدالانسان لیفچر امامہ" یعنی انسان چاہتا ہے کہ آزادر ہے کسی کی قیدو بند میں نہر ہے، بلکہ اسکواس بات کی بھی آ زادی حاصل رہے کہ جس گناہ اور برائی کو بھی اس کا دل جاہے اس کو انجام دے ؛اور اس کے کام میں کوئی بھی حساب و کتاب نہ ہو،بس اس جگہ پہلے اس کے دل نے فتویٰ دیا کہ آخرت اور قیامت وغیرہ نہیں ہے اس کے بعداس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات پر دلیل لائے اجتماعی مسائل اکثر ایسے ہی ہیں کہ جن میں بجائے اس کے کہ دل عقل کے پیچھے ہو، عقل دل کے پیچھے چلتی ہے۔اس کا زندہ ثبوت ہمارے زمانہ میں یا یا جار ہاتھاوہ مرکس ازم کی طرف لوگوں کا رجحان اور اعتقاد تھا ایسانہیں ہے کہ ان لوگوں نے پہلے جا کر ماٹریالزم اورڈ پاللٹک کے اصول پر بحث اورجتجو کی ہواور دلیل وبر ہان سے ان کے لئے ثابت ہوا ہو کہ مادہ کےعلاوہ کوئی چیز موجوز نہیں ہےاور مارکسی اقتصاداوراس سے متعلق سارے مسائل صحیح اور درست ہیں ۔ میں خودایسے بہت سے لوگوں کوجانتا ہوں جو کہمسلمان نمازی اور روزہ دار تھے کیکن مارکسٹ تھے اوران کی فکرتھی کہ بید دونوں چیزیں (اسلام اور مارکس ازم ) جمع ہوسکتی ہیں۔آ خران لوگوں نے مارکیزم کی طرف رجحان کیوں پیدا کرلیا تھا؟اس کی وجہ پیھی کہان لوگوں نے ساج اورعوام کے درمیان ظلم وستم اور دولت وٹروت کی ذخیرہ اندوزی کو دیکھاوہ اس بات کودیکھر ہے تھے کہ کچھلوگ دولت کی زیادتی کے سبب اس بات سے لاعلم

سے کہاں کوئس طرح سے خرج کیا جائے ،اس کے مقابلے میں کچھلوگ بہت ہی فقیری اور مفلسی میں زندگی بسر کررہے تھے اس وقت ان لوگوں نے سوچا کہ یا توسر مایدداری کو قبول کر لیں ہر مایدداری کا انجام معاشرہ میں یہی واضح اور افسوسناک طقاتی فاصلہ تھا

لہذاان اوگوں نے مارکس ازم کو قبول کرلیا؛ اس کے بعد مارکس ازم کو قبول کر لیتے تھے اور رفتہ رفتہ رفتہ ملمی اصطلاح میں مارکس ازم کے لئے دلیل بھی تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے اور آ ہستہ آ ہستہ ماٹر یالیزم اور مادہ کی اصالت کو قبول کر لیتے تھے پلور الزم کے بارے میں بھی بعض جگہوں پراکٹر لوگوں کی الیی ہی کہانی ہے پہلے ان کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہم اس بات کو کس طرح قبول کریں کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور بہت کم ہی لوگوں کو نجات حاصل ہوگی؟ ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے ، ایک ایساراستہ اختیار کریں کہ دوسرے لوگ بھی جنت میں جاسکیں۔ اس فکر کے پیچھے ان لوگوں نے اس نظر بیہ کو بیش کیا کہ دوسرے لوگ بھی جنت میں جاسکیں۔ اس فکر کے پیچھے ان لوگوں نے اس نظر بیہ کو بیش کیا کہ دوسرے لوگ بھی جنت میں جاسکیں۔ اس فکر کے پیچھے ان لوگوں نے اس نظر بیہ کو بیش کیا گئی جائے۔

## کون سا فلسفی اوس معرفت شناسی کا مبنی پلوس الزم

کی طرف منتہی ہوسکتا ہے

لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ شروع میں ایک خاص فکری اور فلسفی مبنیٰ اختیار کرتے ہیں اور اسی مبنیٰ اور اصول کی بنیاد پر پلور الزم تک پہونچتے ہیں، پنہیں کہ پہلے ان کے دل نے اس بات کو چاہا ہو پھر عقل نے دل کے پیچھے حرکت کی ہو۔ اس جگہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے فلسفی مبنیٰ ہیں کہ اگر انسان ان سے شروع کر ہے تا ہو وہ کون سے فلسفی مبنیٰ ہیں کہ اگر انسان ان سے شروع کر ہے تا ہو وہ کون سے فلسفی مبنیٰ ہیں کہ اگر انسان ان سے شروع کر ہے تا پیور نے سکتا ہے؟

واقعیت کوجانے اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے اگر کوئی بیا عقادر کھے کہ عقل ہر چیز کی حقیقت کو واضح اور کشف کرسکتی ہے تو فطری طور سے ایک ہی مسئلہ میں وہ متعدد حقائق کو قبول نہیں کرے گا؛ ایسا شخص فطری طور پر حقیقت کو ایک ہی چیز جانتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اور اس ایک حقیقت کو دلیل و بر ہان سے حاصل کرلے۔ اگر اس کو ایک حساب یا فیز کس کا سوال دیں تو وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کا صحیح جو اب صرف ایک ہی ہوگا ؛ اگر وہ شخص جو اب حاصل کر لیتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ جو اب یا توضیح ہوگا یا غلط ؛ یم کمن نہیں ہے کہ اس کے کہ یہ جو اب یا توضیح ہوگا یا غلط ؛ یم کمن نہیں ہے کہ اس کے کہ یہ جو اب یا توضیح ہوگا یا غلط ؛ یم کمن نہیں ہے کہ اس کے گئی جو اب حاصل کر لیتا ہے تو جانتے ہوں۔

لیکن اگر کوئی حقیقت کی شاخت کے مسئلہ میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ انسان کے پاس واقعیت تک پہونچنے کے لئے جس وسیلہ کو واقعیت تک پہونچنے کے لئے جس وسیلہ کو مجھی ، چاہے وہ عقل ہویا تجربہ، استعال کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ حقیقت

سے قریب ہوسکتا ہے لیکن واقعیت تک نہیں پہونچ سکتا ،اسی جگہ پر مختلف قشم کے نظر یوں جیسے نسبیت، شکا کیت اور پلورالزم وغیرہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج اس نظر یوں جیسے نسبیت، شکا کیت اور پلورالزم وغیرہ میں انسان کی معرفت نظریے کے طرفدار اور حامی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ حقیقت ، انسان کی معرفت وعقل اور اس کے علم سے بالاتر ہے، انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ واقعیت کے صرف چند آثار کو حاصل کرسکتا ہے اور حقیقت کے بچھ ہی پہلواور و جہیں اس کے لئے واضح اور ظاہر ہوتی ہیں، پوری حقیقت کو حاصل نہیں کرسکتا۔ دنیا کے مختلف مکا تب فکر جیسے مکتب کا نٹ، نیو کا نٹ، شکا کیت اور نسبیت اس جہت میں مشترک نظر بیر کھتے ہیں جو بیہ کہتے ہیں کہ" ہم کبھی واقعیت کو مکمل طور سے درک نہیں کرسکتے"۔

اس فلسفی مبنی کی بنیاد پر کہ جھوٹ اور شخ نسبی ہیں یعنی تمام خبریں واقعیت کے فقط بچھ حصہ کو ہی بتاتی ہیں اور جوخبریں سو فیصد حقیقت کو بتاتی ہوں بتاتی ہیں اور جوخبریں سو فیصد حقیقت کو بتاتی ہوں وہ پائی ہی نہیں ہیں ۔ تمام علمی خبریں بھی اسی خصوصیت کی حامل ہیں اور اصلاً علم کی ما ہیت اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ۔ ہم یہ قصور نہ کریں کہ علم آکر کہے گا کہ" فقط یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے" ہر گر نہیں علم نہ ایسادعو کی کرتا ہے اور نہ ایسا بھی ہوسکتا ہے ۔ علمی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے" ہر گر نہیں علم نہ ایسادعو کی کرتا ہے اور نہ ایسا بھی ہوسکتا ہے ۔ علمی نظریہ میں بات صرف تائید اور ابطال کی ہوتی ہے، نہ کہ حقیقت کے کشف ہونے یا کشف نہ ہونے کی ۔ زیادہ سے زیادی علمی نظریہ کا وعویٰ اور ادّ عابیہ ہوتا ہے کہ جب تک مجھ پر کوئی افتراض ہوگیا تو میں اشکال یا نقض نہ آ جائے مجھوح ت کی تائید حاصل ہے اور اگر کوئی اعتراض ہوگیا تو میں باطل ہو جاؤں گا اور دوسر انظریہ میری جگہ لے لے گا یہ سیر وروش اسی طرح آگے بڑھتی رہتی باطل ہو جاؤں گا اور دوسر انظریہ میری جگہ لے لے گا یہ سیر وروش اسی طرح آگے بڑھتی رہتی

ہے اور علمی نظریات ایک کے بعد دوسر مے ممل ہوتے رہیں گے اور علم میں کوئی ایسا نظریہ ہی نہیں یا یاجا تا جو کہ ہمیشہ باقی رہے اور قائم وثابت رہ جائے۔

جولوگ معرفت شاسی اوراس کے اقدار کی بحث میں اس فکر کی تائید کرتے ہیں اوراس کے طرفدار ہیں وہ لوگ منطق وفلسفہا ورمعقولات والطبیات کوایک طرح حقارت کی نظر سے یاد کرتے ہیں اوراس بحث کوغیر علمی اور ہر طرح کے اعتبار سے خالی تصور کرتے ہیں ؛ اورجس وقت الی بحثیں ہوتی ہے تو ایک خاص حالت اور معنی دار انداز سے کہتے ہیں کہ" اس کو جھوڑ کئے یہتو فلسفہ ہے" یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فقط علم کی عظمت واہمیت کے قائل ہیں اور علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعیت کوسو فیصد واضح اور ظاہر کرے بلکہ ہر نظریہ واقعیت کی وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کو فہ کہ بھی کو بتا تا ہے۔

نیوٹن کا قانون" جاذبہ (کشش)" ہارے لئے واقعیت کے صرف ایک حصہ کو بتا تا ہے، اور ایکشیٹن کا قانون" نسبیت" بھی واقعیت کی دوسری وجہ کو ہمارے لئے ظاہر کرتا ہے؛ اور کوئی بھی قانون ہمارے لئے ساری واقعیت کوظاہر نہیں کر تالہذا بات جب ایس ہے تو دونوں شیح ہیں یہ بھی اور وہ بھی ۔ اور اس طرح سے ہم معرفت شاسی میں ایک طرح کثرت پرستی تک بہونی جاتے ہیں جو کہ واقع میں ایک نسبیت پرستی اور شکا کیت ہے البتہ بعض لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس نظریہ کوشکا کیت کی طرف پلٹائیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظریہ کا لزمہ نسبیت پرستی ہوئی جاتی ہیں کہ اس نظریہ کا کیت اس میں پائی جاتی ہے بہر حال یہ چیز اہم نہیں بیٹ کہ اس نظریہ کا خلاصہ بی

ہے کہ واقعیت کوہم بھی بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں یعنی علم ہم کو بھی بھی (سوفیصد)اعتقادیقین کی منزل تک نہیں پہونچاسکتا۔

بلوسی مثلث کی مثال کے ذہر بعد پلوس الزمر کی وضاحت حبیبا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ممکن ہے کہ بینظریہ پلورالزم کی فکر کا بنیا ہو کیونکہ علم کی اس تفسیر کی بنیا د پرجوابھی پیش کی گئی ہے ہر علمی نظریہ، بلوری مثلث کے ایک زاویہ اور ایک رخ کے مانند ہے جو کہ واقعیت کے ایک حصہ کو ظاہر کرتا ہے اور جو کوئی بھی جس زاویہ پر نگاہ ڈالتا ہے وہ واقعیت اور حقیقت کے ایک حصہ کو دیکھتا ہے پوری واقعیت کا نظارہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں کیونکہ اور بیواقعیت بلوری مثلث کے مختلف حصّوں میں پھیلی ہوئی ہے۔

اگر پلورالزم کی اس طرح تفسیر کریں تواس وقت میہ کہدسکتے ہیں کہ حقیقت ایک ہی ہے البتہ ایکا ایسی حقیقت واقع الیسی حقیقت واقع میں وہی پورابلوری مثلث ہے جو کہ کئی سطوح اور مختلف حصوں میں ہے اور ہر علمی نظریداس کی ایک سطح اور حصة جیسا ہے،

اس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پوری حقیقت کو شامل نہیں ہوتا ہے اگر بلّوری مثلث کی اسی مثال اور تشبیہ کونگاہ میں رکھیں اور چاہیں کہ پلوالزم کے بارے میں زیادہ واضح طور سے گفتگو کریں تو اس کی ایک تفسیر میہ ہوگی کہ حقیقت ایک ہے لیکن اس تک پہونچنے کے راستے الگ الگ ہیں ؛ جس طرح بلّوری مثلث کہ ایک چیز سے زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ جوشخص اس کی

طرف ایک زاویہ سے دیکھتا ہے ممکن ہے اس کی نگاہ میں واقعیت کی تصویر دوسرے لوگوں کی بہنسبت مختلف نظر آتی ہو؛ اس لئے کہ بلّوری مثلث کے کئی رخ اور زاویہ ہیں جو کہ ممکن ہے الگ الگ رنگ و خاصیت رکھتے ہوں۔

ایک بلّوری مثلث کواپنے سامنے رکھیئے اس کے ایک طرف محدّ ب (ابھرا ہوا ) آئینہ ہو دوسری جانب گهرااور تیسری طرف منظح اور برابرآیدنه ہوا گرتین الگ الگ ایک ایک زاویه سے اس بلّوری مثلث میں ایک شئے کی تصویر کو دیکھیں تو یقیناً وہ تین مختلف تصویروں کو دیکھیں گے جب کہ ہم الگ سے ناظر کے عنوان سے جانتے ہیں کہ بیسب کے سب ایک ہی چیز کی تصویر کودیچے رہے ہیں جو کہ نظر کے زاویئے مختلف ہونے اور الگ الگ جگہ کھڑے ہونے کی وجہ سےخود کمان کرتے ہیں کہ تین مختلف چیز وں کود یکھ رہے ہیں ۔ بہر حال بیوہی پلورالزم کی بہت سے سید ھے راستوں والی تفسیر ہے جو پیکہتی ہے کہ ہم صرف ایک حقیقت رکھتے ہیں اوراس ایک حقیقت تک پہونچنے کے لئے کئی راستے یائے جاتے ہیں۔تمام دین دار بلکہ بھی انسانوں کا معبود اور مطلوب ایک ہے اور سب کے سب اس ایک حقیقت کے طالب ہیں بس فرق صرف اتناہے کہ ایک اسلام کا راستہ ہے اور ایک یہودیت کا راستہ ہے کیکن آخرمیں سب ایک ہی مقصدا ورمنزل پر جا کرتمام ہوتے ہیں پلورالزم کی دوسری تفسیر ہیہ ہے کہ ہم پینہ کہیں کہ حقیقت ایک ہے بلکہ بلوری مثلث کے اطراف اور زاویوں کے مانند متعدداورا لگ الگ ہیں جو تخض جس زاو یہ ہے دیکھتا ہے اس کے لئے وہی حقیقت ہے چونکہ بلّوری مثلث کےاطراف اوراس کے رنگ جدا جدا ہیں جو کہاس بات کا سبب بنتے ہیں کہ

ایک انسان حقیقت کو هرااورا بهراهوا، دوسرااسی کونیلااور گهرااور تیسراانسان اسی کوپیلااور سطح د کیمتا ہے ؛حقیقت بھی ان تصویر وں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور تصویریں بھی واضح طور سے جدا جدا ہیں پس حقیقت بھی انھیں کی طبیعت میں مختلف ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پلورالزم کی پیہ تفسیراس تفسیر سے مختلف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے سید ھے راستے ایک حقیقت کی طرف ختم ہوتے ہیں پلورالزم کی تیسری تفسیر ہے ہے کہ ہم ایک دین یاایک علم کی ہرایک بات کو الگ الگ نظر میں نہ رکھیں بلکہ ان تمام باتوں کے مجموعہ کے بارے میں کیجا صورت میں فیصلہ کریں؛ مثلاً جس وقت سوال کریں کہ شیعہ مذہب حق ہے یا باطل؛ تو تمام شیعی عقائد کے مجموعہ کواپنی نگاہ میں رکھیں پلورالزم کی اس تفسیر کی بنا پر ہم کسی بھی مذہب کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں؛ کیونکہ تمام ادیان صحیح اور باطل دونوں اعتقادات واحکام ہے مل کر بنے ہیں یا دوسر لے لفظوں میں بہ کہا جائے کہ تمام ادیان حق بھی ہیں اور باطل بھی ، حق اس اعتبار سے کہ اس کے بعض مطالب حق ہیں اور باطل اس اعتبار سے کہ اس کے بعض مطالب باطل ہیں۔

لہذا جب ایسا ہے کہ ہر مذہب کے بعض عقائد وافکار اور اس کے احکام اور خصوصیات سے اور جسوٹ ، حق اور جسوٹ ، حق اور باطل دونوں کا مجموعہ ہیں پس تمام ادیان برابر کی خصوصیات رکھتے ہیں اور جس دین کو بھی اختیار کرلیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔

## دینی معرفت کے دائر ہمیں وحدت حقیقت کا نظر په

دینی پلورالزم کےنظر بیہ کے مقابلہ میں (اسکی مختلف تفسیروں کے ساتھ )ایک دوسرااعتقادیپہ بھی ہے کہ مل طور سے کچھ دینی اعتقادات ایسے بھی یائے جاتے ہیں جو کہ سب حق اور صحیح ہیں اور اس کے مخالف اعتقادات باطل اور ناحق ہیں ؛ پینظریہاس بات کا معتقد ہے کہ حقیقت ایک ہےاوراس شخص اوراس شخص اس معاشرہ اوراس معاشرہ ،اس زمانے اور اس زمانے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔اس اعتقاد کی بنیاد پر ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم افكاروا قداراحكام كالمجموعه ركهتے ہوں جو كهسب كےسب حقیقت ركھتے ہوں اوراس مجموعه کے علاوہ دوسر سے بقیہ مجموعہ باطل اور ناحق ہیں یاان میں سے ہرایک میں حق اور باطل دونوں پائے جاتے ہیں جو چیز ہم شیعوں کے ذہن میں یائی جاتی ہے وہ یہی ہے اگر آپ عام افرادکود کیھئے تومعلوم ہوگا کہان کااعتقادیہ ہے کہ فقط شیعہ مذہب صحیح ہےاوریہی مذہب حق ہے؛ اور بیروہ مذہب ہے کہ جس کامنبع اور سرچشمہاهل بیت علیهم السلام اور جہار دہ معصومین ہیں اس کےعلاوہ باقی جومذہب اورادیان یائے جاتے یا پوری طرح سے باطل ہیں ؛ یاجس مقدار میں ان کے عقا کد شیعہ مذہب کے مخالف ہیں اتنا وہ باطل ہیں ۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری اورآ پ کی فکر میں یائی جاتی ہے۔اور پلورالزم کی فکر کے پیش ہونے سے پہلے کوئی بھی دين ومذهب كي حقانيت متعلق اس تصوير كے علاوہ كچھاورنہيں خيال ركھتا تھا۔

مراجع تقلید کے فتو وَں میں اختلاف کا پلورالزم سے کوئی ربطنہیں ہے جوسوال اس جگهذبن میں آتا ہے وہ یہ کہ مذہب شیعہ میں بھی جا ہے وہ اعقادی مسائل ہوں یا فقہی احکام، بہت جگہوں پر کئی نظریات یائے جاتے ہیں۔ان اختلافات کے رہتے ہوئے کس طرح ممکن ہے کہ ان احکام وعقائد کے ایک مجموعہ کوشیعہ مذہب کی طرف (جو کہ ق ہوں ) نسبت دیا جائے؟ شیعہ علاءاور مراجع تقلید کے فتووَں میں اختلاف بیرایک ایسی چیز ہےجس کوسیجی لوگ جانتے ہیں مثلاً ایک مرجع تقلید کا فتو کی ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ کہنا کافی ہے دوسرا مرجع پیفتو کی دیتا ہے کہ ۳ مرتبہ کہنا ضروری ہے، یا عالم برزخ کے مسائل سے بعض امور مثلاً پہلی رات مرنے کے بعد کیا سوال وجواب ہوگا اس کے علاوہ دوسرے مسائل جس میں اختلاف واضح ہے جو کہ قیامت سے مر بوط ہیں ؛ان کی تفصیلات میں علماء کے درمیان اختلاف یا یا جاتا ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا نظر بیرت ہے اور کون سا باطل ہے؟ بیشری مسلہ ہے کہ اعلم کی تقلید کرنا چاہئے الیکن اعلم کی تشخیص اور پہیان میں لوگوں کے درمیان اختلاف یا یا جاتا ہے؛ اور ہرشخص مخصوص آ دمی کواعلم جانتا ہے اوراس کی تقلید کرتا ہے لیکن بہر حال ایسانہیں ہے کہ فقط ایک ہی مرجع کے مقلدین جنت میں جائیں گے؛ بلکہ جس نے بھی کسی مجتہد کو واقعی طوریر اعلم سمجھا اوراس کی تقلید کی اس کونجات ملے گی اور وہ جنت میں جائے گا ؛اس جگہ پر جوشبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بیر کہ اگر مختلف ادیان کے درمیان بہت سے سیدھے راستوں کو قبول نہ کیا جائے تو کم سے کم شیعہ مذہب کے اندر مختلف سید ھے راستوں کے ہونے کا اقرار کرنا پڑے

گا؛ اور مختلف عقائد واحکام کے مجموعہ کوشیح اور حق پر ہونے کا اقر ارکرنا پڑے گالہذااس طرح سے بھی اس کی انتہا پلورالزم ہی کی طرف ہوگی۔

س كا جواب بيه ب كه يهال مقام ثبوت اور مقام ا ثبات مين خلط ملط موكيا ہے ؟ جنت میں جانے اوراسلام کے واقعی اور حقیقی حکم کو حاصل کرنے میں کوئی ملاز منہیں ہے۔ جو کچھ بھی علاء دین کی تقلید کے بارے میں یا یا جاتا ہے وہ بیر کہ اگر آپ نے کسی مجتہداعلم کو مشخص کرلیااوراس کی تقلید کرلی؛ تواگراس کے بعض فتو ہے خدا کے حکم واقعی کے مخالف بھی ہو جائیں تو آپ اس میں معذور ہیں اور حکم واقعی پرعمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے ،تسبیحات اربعہ کے مسلہ میں حقیقت اور واقعیت ایک ہی ہے؛ حکم خدا وندعالم یابہ ہے کہ ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ کافی ہے یابی کہ ۳ مرتبہ واجب ہے،جس فقیہ اور مجہد کا فتویٰ خدا وندعالم کے حکم کے مطابق ہواسی فقیہ کا فتویٰ صحیح اور درست ہے اور بقیہ مجتہدین کا غلط ہوگالیکن بیلطی ایسی ہے کہ اس سے مجتہد اور اس کے مقلدین دونوں معذور ہیں چونکہ ان لوگوں نے حکم خدا تک پہونچنے کی پوری کوشش کی ؛ اور اپنے فریضہ کو انجام دیا ؛ لیکن کسی بھی سبب سے وہ اس تک نہیں یہونچ سکے یہاں پیدمسکلہ مستضعف فکری جبیبا ہے جس کی طرف اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔

اسلامركح قطعىاوبرواضحاحكامرميںاختلافكانهونا ہم اسلام میں کچھ یقینی، یا ئدار،مطلق اور نہ بدلنے والے حقائق رکھتے ہیں جن کوعرف عام میں" ضروریات اسلام" کہا جاتا ہے بھی ان حقائق کا دامن اور میدان وسیع ہوتا ہے تو ان کو اسلام کےمسلمات اور قطعیات سے یاد کیا جاتا ہے، بیسب الی چیزیں ہیں کہ تمام مسلمانوں کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہےک۔مثلاً تمام مسلمان جانتے ہیں کہ صبح کی نماز دور کعت ہے اور یہ ایسا مسلہ ہے کہ اس کے لئے تقلید ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق جستجو کریں بلکہ بیدواضح اور بدیہی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اسلام کے واضحات میں تقلیز نہیں ہے ؛ یہاں تک کہ بعض اس بات کے معتقد ہیں کہ قطعیات اور مسلمات دین میں بھی تقلید جائز نہیں ہے؛ تقلید صرف ظنے ات (جن کے بارے میں یقین نہ ہو) میں صحیح ہے۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ مجم کی نماز ۲ رکعت ہے اور نماز کے واجب ہونے کا مسلمانی چیز ہے کہ اس کا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کا فربھی (جو کہ اسلام اور نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں ) جانتے ہیں کہ اسلام نماز کا تھم دیتا ہےاور نماز اسی رکوع اور سجدے اور بقیہ تمام افعال واذ کار کا نام ہے۔ آج کون ایسا ہے جواس بات کونہ جانتا ہو کہ مسلمانوں کا حج ذی الحجہ کے مہینہ میں مکہ جا کر پچھا عمال کو انجام دینا کہلاتا ہے۔اگر کوئی یہ کہے کہ نماز اور حج اسلام کا جزنہیں ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اوراس سے کہا جائے گا کہ بیسب اسلام کے واضحات اورمسلمات سے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک وشبہیں ہے اور ہرزمان ومکان میں ان کا انجام دینا ضروری ہے اوروہ

نا قابل تغییر ہیں یہاں تک کہ ان کے متعلق تقلید بھی صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اسی وجہ سے اسلام کے ضرور یات اور واضحات سے انکار کرنا مرتد ہونے کا سبب بنتا ہے البتہ امام خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ ضرور یات اسلام کا انکار ، ارتداد کا سبب اس وقت بنتا ہے جب اس کا انکار رسالت کے انکار کا باعث ہولیکن بعض فقیہ اس شرط کو لا زم نہیں جانتے ہیں ؛ اور کہتے ہیں کہ اسلام کے واضحات کا انکار ، مطلق طور پر ارتداد کا سبب بنتا ہے"۔

## دين اسلام كے ظنيات ميں اختلاف او سراس كى وضاحت

اب یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام کے جواحکام وعقائد واضح اور قطعی ہیں ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور ان میں کوئی شک وشہہ نہیں پایا جاتا ہے اور جوکوئی بھی ان کو قبول نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے ۔ بعض احکام اسلام میں ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ ظنی ہیں، اسلام کے جواحکام ظنی ہیں ان کے بارے میں اہل نظر اور جہتدین ممکن ہے الگ الگ نظریہ اسلام کے جواحکام ظنی ہیں ان کے بارے میں اہل نظر اور جہتدین ممکن ہے الگ الگ نظریہ اور فتو کی رکھتے ہوں اب جولوگ جہتد نہیں ہیں عقلی اور نقلی دلیل کی بنیاد پر ان کا وظیفہ ہیہ کہ مجتدین کی طرف رجوع کریں اور ان کی تقلید کریں ، تقلید کا مطلب ہے غیر مخصص کا مختصص (اس فن کے ماہر) کی طرف رجوع کرنا جو کہ ایک عام قاعدہ ہے اور صرف دین مسائل اور احکام سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر میدان اور شعبہ میں جو شخص نہیں جانتا وہ جانے ماہر والے کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً اگر آپ بیار ہیں تو بیاری اور اس کی شخیص کے لئے ماہر والے کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً اگر آپ بیار ہیں تو بیاری اور اس کی شخیص کے لئے ماہر والے کی طرف رجوع کرتے ہیں ، دینی احکام میں بھی لوگ مخصصین و ماہرین جو کہ مراجع والے کی جانب رجوع کرتے ہیں ، دینی احکام میں بھی لوگ مخصصین و ماہرین جو کہ مراجع والی جانب رجوع کرتے ہیں ، دینی احکام میں بھی لوگ مخصصین و ماہرین جو کہ مراجع

عظام ہیں،ان کی جانب رجوع کرتے ہیں؛اس کےعلاوہ کوئی راستہ ہیں ہےالبتہ پیطبعی اور فطری امر ہے کہ جب مراجع تقلید کے فتو مے مختلف ہوتے ہیں تو جولوگ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کے مل میں بھی اختلاف ہوتا ہے ؛لیکن اس بات کی طرف تو جدر کھنی چاہئے کہ مراجع عظام کے فتووں میں اختلاف ڈاکٹروں کے نسخوں میں اختلاف جیسی بات ہے؛اگر دوڈ اکٹر کسی ایک بیار کے بارے میں الگ الگ تشخیص رکھتے ہوں تو اگر دونوں غلطی پرنہیں ہیں تو کم ہے کم ایک ضرور غلطی پر ہے ؛اسی طرح سے ایک ڈاکٹر کے متعلق پیکہا جا سکتا ہے کہا گراس کے تمام نسخوں میں غلطی نہ ہوتو کم سے کم سیکڑوں نسخوں کے درمیان ایک میں غلطی ضرور ہوگی ، مراجع تقلید بھی اگرکسی مسکلہ میں الگ الگ نظریہ رکھتے ہوں تواگرسب کے نظریات غلط نہ ہوں تو یقینی طور پرکسی ایک کا نظر بہتے ضرور ہوگا اور بقیہ کا غلط ہوگا ؛ اسی طرح ایک فقیہ کے سیرٌوں فتوے جو کہ وہ دیتا ہے ایک نہ ایک فتوے میں غلطی کا امکان رہتا ہے ، اگر چہ ایسا ہے ، لیکن پھربھی کیا کیا جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے جب ہماری رسائی اور پہونچ معصوم تک نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسراراستہ باقی نہیں ہے کیا چند نسخے جوڈ اکٹر لکھتے ہیں ان میں غلطی ہونے کی وجہ سے پوری ڈاکٹری کے شعبہ کو بند کر دیا جائے ؟ ظاہرتی بات ہے کوئی بھی عقلمندا نسان اس سوال کا جواب ہاں میں نہیں دیگا۔

لہذا اگر اسلام میں پلورالزم سے مراداسلام کے ظنیات میں علاء ومجتہدین کے فتووں کا اختلاف ہوتو یہ چیزمسلم اور قابل قبول ہے۔ ظنیات کے حدود میں اہل نظر کے درمیان اختلاف ممکن ہے اور ہرشخص اس مجتہد کے فتوے پرجس کواس نے اعلم سمجھا ہے ممل کرسکتا ہے

؛ اورکسی بھی مجتدسے بینہیں کہا جاسکتا کہ آپ کا نظریہ پوری طرح سے غلط ہے؛ چونکہ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ بیدا مورظنی ہیں اور ہم اس کی واقعیت اور حقیقت کونہیں جانتے ہیں۔ البتہ اظہار نظر میں بھی بیشرط ہے کہ وہ خض دینی مسائل میں مخصصو ماہر اور صاحب نظر ہو؛ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ مسکلظتی ہے لہذا جوکوئی بھی ہوا ور تھوڑ ابہت بھی جانتا ہووہ کہنے لگے کہ میرا نظریہ سے کہ چونکہ مسکلظتی ہے لہذا جوکوئی بھی ہوا ور تھوڑ ابہت بھی جانتا ہووہ کہنے لگے کہ میرا نظریہ سے کہ چونکہ مسکلظتی ہے لہذا جوکوئی بھی ہوا ور تھوڑ ابہت بھی جانتا ہووہ کہنے لگے کہ میرا فظریہ سے کہا وزارت حفظان صحت کے افراد ہر شخص کو مطب اور دوا خانہ کھو لنے اور ڈاکٹری کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جواب نہیں میں ہوگا۔

بہر حال اگر کوئی اس کا بھی نام پلورالزم رکھے تو ہم کہیں گے کہ ہاں دین اسلام میں بھی پلورالزم ہے؛ لیکن یہ بات یا در ہے کہ سی نے بھی پلورالزم کی تفسیراس معنی میں نہیں کی ہے ، اس کئے کہ پلورالزم کے باس کئے کہ پلورالزم یعنی حقیقت یا اس تک پہو نچنے کا راستہ متعدداورالگ الگ ہے، جبکہ ہم نے مجتهدین کے نظر بول میں اختلاف کے متعلق کہا ہے کہ حقیقت اور علم خداوند عالم فقط ایک ہی ہے اب اگر کوئی مجتهد تھم خداوند عالم کوجو کہ حقیق تھم ہے حاصل کر لے تو اس کا نظر میر جھے ہے اور اگر تھم واقعی کے علاوہ اس کا فتو کی ہے تو یقینی طور پر وہ غلط اور نا درست ہے لیکن اس مقام پر جیسیا کہ اس سے قبل کہہ چکا ہوں مرجع تقلید اور اس کے مقلدین اس طرح کے تھم میں معذور ہیں ؛ لہذ اس کا نام پلور الزم نہیں رکھا جا سکتا۔

# خبرى با تورميں پلوسرالزمركا انكاس، اخلاقى اوس اقداسى مسائل ميں اسكا اقراس

دوسری بات جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قضایا کے خبری اور انشائی کے در میان فرق ہے معرفت شاسی کی بحث میں کہا گیا ہے کہ وہ قضایا کہ جن سے ہمار اعلم تعلق رکھتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، کچھوہ قضایا کے خبری ہیں کہ میں ان کو" موجود ومعدوم" سے تعبیر کیا جاتا ہے، دراصل اخبار کی بیوہ قضایا کے خبری ہیں جو کسی شئے کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ قضایا ہیں اصطلاح میں جن کو" اوا مرونو اہی" سے پکار ااور یا دکیا جاتا ہے اور بیہ ان قضایا کو شامل ہیں جو کہ کسی بات کے محقق ہونے یا نہ ہونے کی خبروں پر مشتل نہیں ہیں جات ہے کہ قضایا کو انشائی کے نام سے بھی یا دکیا جاتا ہے جبکہ پہلے والے کو خبری کے نام سے بھی یا دکیا جاتا ہے جبکہ پہلے والے کو خبری کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص ان قضایا میں کہ جنکے بارے میں خبر دی جار ہی ہے صدق وکذب پایاجاتا ہوا ور یہ خبر یں جھوٹ اور یا سے پر مشتمل ہوں؛ ان میں کوئی بحث نہ کرے، کیکن قضایائے انشائی کے متعلق کے کہ ان کی خبریں سے اور جھوٹ سے متصف نہیں ہوتی ہیں اور ان میں صدق و کذب نہیں ہوتی ہیں اور ان میں صدق و کذب نہیں پایاجاتا ہے کہ " دین صدق و کذب نہیں پایاجاتا ہے کہ " دین کے اعتقادی مسائل میں سے اور جھوٹ میے کا غلط ہونا معنی رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ ایک نظریہ کو صحیح اور دوسر انظریہ جو اس کے مقابل ہے اس کو باطل جانا جائے؛ لیکن جود بنی قضایا اخلاق

اوراوامرونوا ہی یرمشمل ہیں وہ ایساحکمنہیں رکھتے ہیں ؛ بیرقضا پاکسی عینی واقعیت اور حقیقت کو کشف نہیں کرتے ہیں تا کہ ہم یہ ہمیں کہ ایک نظر بیتے ہے اور بقیہ نظریئے باطل ہیں۔اسلام کی تمام اخلاقی باتیں ااور اس کے احکام وقوانین اسی طرح کے ہیں ؛اس طرح کی عبارتیں اور جملے کہ" نماز پڑھنا چاہئے ،جھوٹنہیں بولنا چاہئے ، دوسروں کے حقوق کوغصب نہیں کرنا چاہئے" اوراسی طرح کی دوسری خبریں این نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کہ<sup>سکی</sup>ں پی<sup>تیجے</sup> ہیں یاغلط، جھوٹ ہیں یاسچ، چونکہ بیثابت حقیقت کی حکایت نہیں کرتے ہیں تا کہ ہم ان کے مفهوم کودیکھیں اور ثابت حقیقتوں سےان کا مقایبہ کریں ، اور پھر دیکھیں کہا گرمطابقت رکھتے ہیں تو ان کوشیح جانیں اورا گرمطابقت نہیں رکھتے تو ان کوغلط جانیں۔اصل میں اس طرح کی خبریں صرف ذوق وسلیقہ اور اعتبار وقر ار داد کی نشاند ہی کرتی ہیں ؛ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہرارنگ اچھا ہے اور دوسرا بیکہتا ہے کہ بیلا رنگ اچھا ہے تو ان دونوں کا بیکہنا فقط اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ایک کا ذوق اوراس کی طبیعت سبز رنگ کو پیند کرتی ہے اور دوسرے کی طبیعت اوراس کا ذوق پیلے رنگ کی طرف ماکل ہے لیکن پینہیں کہا جا سکتا کہ ایک صحیح کہدرہا ہے اور دوسرا غلط کہدرہا ہے یا ہرارنگ حقیقت میں اچھا ہے اور پیلا رنگ واقعاً اچھانہیں ہے؛ اس مورد میں حقیقت وخطامیح وغلط کی بحث کرنا پوری طرح بے معنی ہے۔

اخلاقی با توں کے متعلق معرفت شاسی کے اس مبنیٰ کی بنیاد پرایک ہی چیز میں نسبیت اور مختلف نظریوں کے قبول کرنے کا درواز ہ کھل سکتا ہے۔

جس طرح بیمکن ہے کہ کہا جائے سبز رنگ اچھا ہے اور زر درنگ بھی اچھا ہے صورتی رنگ بھی

اچھاہے اور بنفٹی رنگ بھی اچھاہے ہیاں بات پر معلق ہے کہ کون کس رنگ کو پسند کرتا ہے،
دین کے مورد میں بھی کم سے کم اس کے بعض حصے جیسے احکام اور اس کے اخلاقی مسائل میں
ہم اس نظریے کے قائل ہو سکتے ہیں جہاں پر ایسی با تیں ہوں کہ اوامر ونو اہی سے تعلق رکھتی
ہوں وہاں ممکن ہے کہ زمان و مکان اور افراد کے اختلاف و تعدد کے اعتبار سے ہم بہت سے
قابل قبول مختلف نظریوں کو قبول کریں۔

پہلی صدی ہجری میں ایک بات کولوگ اچھا جانتے تھے لیکن ممکن ہے کہ چود ہویں صدی ہجری میں لوگ اسی بات کوخراب اور معیوب سمجھتے ہوں بید دونوں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے صحیح ہیں ؛ پیمکن ہے کہ جایا نیول کے لئے ایک چیزاچھی ہے توانگریزوں کے لئے دوسری چیز اچھی ہےاور دونوں باتیں صحیح ہیں۔جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری طرح سے ننگے اور ہر ہندہونا اوراس حالت میں عام لوگوں کے سامنے جانا ،ایک برا کام ہے اورلوگ اس کونالپند کرتے ہیں ؛لیکن ممکن ہے کہ یہی چیز ایک دن ایک معاشرہ میں ایک عام چیز ہواورلوگ اسی کو پیند کرتے ہوں اور ننگے رہنا مفید جانتے ہوں ؛ پیسب ایسے مسائل ہیں جو کہا جماعی عرف اوراعتبار وقرار داد سے متعلق ہیں اور جو کچھ بھی ہوفرق نہیں کرتا ہے۔اچھائی اور برائی چاہے اسلام میں ہو یا کسی دوسرے مذہب میں اسی طرح سے ہیں اور یہ کہنا تھی نہیں ہے کہ وہ احکام واخلاق جومسحیت کے ہیں وہ درست ہیں یااسلام کی باتیں یا بس یہودیت کی تعلیمات صحیح ہیں بلکہان میں سے جوجس کو پیند کر لے وہی اس کے لئے سیحے

اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اعتقادات اور دین کے وہ مسائل جو کہ" موجود ومعدوم" پر مشتمل ہیں ان اس میں پلورالزم کو قبول نہ کریں لیکن دین کے احکام اور اخلاقی مسائل میں لازمی طور پراس کو قبول کریں اور کثرت و تکثر کو مانیں۔

جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا معرفت شاسی کے مسئلہ میں بعض لوگ سبھی انسانی علوم ومعارف چاہے سی بھی شعبہ میں ہوان نہیں جانتے ہیں لیکن بعض لوگ فقط احکام اور اخلاق کے مسائل میں نسبیت کے قائل ہیں یا سرے سے ہی مفید خبروں اخلاقی با توں کوسی اور جھوٹ ہونے یا صحیح اور غلط ہونے کے قابل نہیں جانتے ہیں۔

اب ہم کواس بات کود مکھنا ہوگا کہ اخلاقی مسائل میں نسبیت صحیح ہے یانہیں؟

## اخلاق کے دائر ہمیں پلوس الزم کے نظر پہ پر بحث

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی اچھا ئیاں اور برائیاں
برلتی رہتی ہیں؛ کسی زمانے میں اچھی اور کسی زمانے میں بری ہوتی ہیں کسی ماحول میں ایک
چیزاچھی ہوتی ہے اور کسی ماحول میں وہی چیز خراب ہوتی ہے اسی طرح ایک چیز بعض حالات
کے تحت اچھی ہے اور بعض حالات کے پیش نظر بری ہوتی ہے یہاں تک کہ جھوٹ اور سے بولنا ہمیشہ خراب رہا ہوا گر
بھی ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ سے بولنا ہمیشہ اچھا اور جھوٹ بولنا ہمیشہ خراب رہا ہوا گر
چی" کانٹ" اس بات کا معتقد تھا کہ سے بولنا ہمیشہ اچھا اور جھوٹ بولنا ہمیشہ براہے اور اس میں
کوئی بھی استناء نہیں ہے ؛ کیکن ہم سجی لوگ اس بات کوجا نتے ہیں کہ ایسانہیں ہے ؛ مثلاً اگر

ایک مومن کی جان بچانااس بات میں منحصر ہو کہ جھوٹ بولیں تواس جگہ صرف سیج بولنا حرام ہی نہیں ہے بلکہ لازمی طور سے جھوٹ بولنا بھی واجب ہوجاتا ہے؛ تا کہ مومن کی جان ج جائے،اگرظالم شاہ کے زمانے میں ساوا کی (پولیس والے ) آتے اور آپ سے کسی ایک کا پتہ یو چھتے تو کیا آپ سے بولتے ؟ اوراس صورت میں وہ اس کو جا کر گرفنار کر لیتے اوراس کو زندان میں ڈال دیتے ، شکنجہ میں کتے یا پھانسی دیدیتے ، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ آپ کو چاہئے تھا کہ ساوا کی سے جھوٹ بولتے اورکسی کا پیتہ نہ بتاتے ، یا مثلاً اسلامی احکام میں بیدستور ہے کہا گرکوئی کام مومن کی بےعزتی اور حقارت کا سبب بن رہاہے تو اس کام کو انجام نہیں دینا چاہئے اس دستور کا نتیجہ بیہ ہے کہ مومن کو چاہئے کہ ہر ماحول میں اسی ماحول کے آ داب ورسوم کے مطابق عمل کرے (البتہ صرف اسی حد تک کہ شری واجبات اور محرمات کے خلاف کوئی عمل نہ ہو) اور ایسا کام جواس معاشرہ کے آ داب ورسوم کے خلاف ہواوراس مومن کی بےعزتی اور حقارت کا سبب ہواس کو انجام نہیں دینا چاہئے بہرحال ان دونمونے کے علاوہ بہت سے ایسے نمونے یائے جاتے ہیں جن سے ظاہری طور یراییا لگتاہے کہان کا نتیجہ یہ ہے کہاسلام کےخلاقی واجھائی احکام واصول میں ایک طرح کی نسبیت اور پلورالزم قابل قبول ہے ۔ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا دونوں باتیں اچھی بھی ہیں اور

جانتے ہیں کہ بچے بولناان حالات میں اچھا ہے اور دوسرے حالات میں براہے بہر حال بعض لوگ اس طرح کے مواقع اور موارد سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اخلاقی نسبیت اسلامی تفکر میں بھی پائی جاتی ہے اور قابل قبول ہے۔ لبتہ اس بیان کی وضاحت میں بہت زیادہ علمی اور فنی شرح وتفصیل ہے جو کہ ہماری گفتگو سے خارج ہے۔

یہان پر جو کچھ بیان کرناممکن ہے وہ بیر کہ:حقیقت سے ہے کہا گرہم ہر جز وقضیہ کے پورے شرا ئط اور قيود کونظر ميں رکھيں تو تمام قضيے ہميں مطلق دکھائی ديں گے اورکسی ميں کوئی بھی نسبیت نظر نہیں آئے گی۔مثلاً اگر سائنس یا فیزیک کے مسائل میں آپ سے سوال کیا جائے ک" یانی کس درجه حرارت میں کھولتا اور پکتا ہے" تو اس کا جواب یہ ہوگا سو درجه حرارت میں۔اس کے بعدایک بہت ہی کھارا یانی لیکرآئیں یا یانی کوالیی جگہ کھولائیں جہاں پر ہوا کا د باؤ زیادہ ہویا کم ہوتو آپ دیکھیں گے کہ یانی سودرجہ میں نہیں کھولے گا بلکہ سوسے کم یا زیادہ درجہ حرارت میں کھولے گا یہاں پر نتیجہ نسبیت کے سبب نہیں ہے بلکہ آپ نے قضیہ کو د قیق اور پھے طریقے سے بیان کرنے میں غلطی کی ہے اور اس کو پوری طرح سے تمام شرا نطاور قیود کےساتھ بیان نہیں کیا ہے کمل اور صحیح نیا تلاقضیہ بیہے کہ مثلاً آپ کہیں (یانی اس درجہ حرارت میں جب کھالص ہوتو جوش میں آئے گااور اس خاص درجہ حرارت میں کھولے گاجب كه ہوا كا دباؤ ہو....) تمام وہ لوگ جوكہ فيزيك اور سائنسى علم سے واقف ہيں وہ اس بات کوجانتے ہیں کہ یانی خاص شرا کط کے ساتھ سودرجہ حرارت میں کھولتا ہے لیکن بولنے اور کھنے میں عام طور سے ایسی غلطی اور مسامحہ کرتے ہیں اوران شرا ئط اور قیود کو حذف کر دیتے

ہیں اور مختصراً کہتے ہیں کہ یانی سو درجہ حرارت میں کھولتا ہے اس طرح کے قضایا بہت سے علوم میں یائے جاتے ہیں ؛ جیسا کہ پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس طرح کے قضیوں کا ہونانسبیت یاان کے کلی ہونے کی دلیل نہیں ہے؛ بلکہ کمل طور سے تمام شرائط اور قیود کے بیان کرنے میں غلطی اور مسامحہ کا نتیجہ ہے؛ اخلاقی قضیے بھی ایسے ہی ہیں اگر کسی بھی قضیہ کو پورے قیوداور شرا کط کے ساتھ بیان کیا جائے تو حکم بھی بھی نہیں بدلے گا؛ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو ہمیشہ اچھی رہے گی اگر بری ہے تو ہمیشہ بری رہے گی ۔اور جولوگ میدد کیھتے ہیں کہ سچ بولنے یا جھوٹ بولنے کا حکم کبھی اچھا یا کبھی برا ہوتا رہتا ہے اور بدلتا رہتا ہے تو وہ صرف اس لئے کہ ہم نے ان کے تمام شرا ئط اور قیود کو بیان کرنے میں لا پرواہی کی ہے۔ لیکن اخلاقی" یوزٹیویسٹ" اور جولوگ اخلاق واحکام میں نسبیت کےموافق ہیں وہ کہتے ہیں كها گراخلاقی قضیه كے تمام قیو داور شرا كاكو بیان بھی كردیا جائے تو بھی ان میں مطلق طوریر اچھائی اور برائی فقطنہیں یائی جاتی ہے بلکہ بیاچھائی اور برائی ذوق وسلیقہ اورلوگوں کی پسند سے بدلتی رہتی ہےاس کی دلیل ہیہ ہے کہ اخلاقی مسائل اصل میں کسی واقعیت اور حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں ؛ بلکہ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے بیسب ہرے رنگ کی اچھائی یا یلے رنگ کی اچھائی جیسے ہیں ؛ اور لوگوں کے ذوق وسلیقہ پر منحصر ہیں کہ جوجیسا پسند کرے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت اور واقعیت پوشیرہ نہیں ہے۔

یہیں پرایک مبنائی اور اصولی بحث ہمارے اور دوسروں کے درمیان پائی جاتی ہے اور ہم کو اس بارے میں بحث کرنی چاہئے کہ کیاا خلاق وا حکام اس معنی کے اعتبار سے کثرت پذیر ہیں لینی کیائسی خاص مسئلہ میں ہم ایسے مختلف حکموں کو سیجے اور حقیقت سمجھیں جوایک دوسرے کے خلاف اور برعکس ہوں یا بیہ کہ قضیہ کے تمام شرائط وقیو دکو بیان کریں تو اس کا حکم ہرز مانے اور ہرجگہ میں ایک ہی اور ثابت ہوگا؟

## اسلام کے احکام،حقیقی اوس واقعی مصلحتوں اوس مفسدوںکےتابعہیں

جو کچھ ہم اسلام کی تعلیمات سے سمجھتے ہیں اور جس بات کا اعتقادر کھتے ہیں وہ دینی بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے عقلی دلیل کے ذریعہ بھی قابل اثبات ہے، وہ اس طرح کہ اخلاق واحکام اور اوامرونواہی کے متعلق بھی موجودات اور معدومات پر مشتمل اشیاء اور خبری قضیوں کے مانند صرف ایک ہی حقیقت پائی جاتی ہے اور اس اعتبار سے وہ متعد دو تکثر کے قابل نہیں ہیں۔

البتہ بعض الیم برائیاں یا اچھائیاں ہیں جو کہ قرار دادی اور اعتباری ہیں اور وہ حقیقی اور واقعی بنیاد نہیں رکھتیں لیکن تمام اچھائیاں یا برائیاں الیم نہیں ہیں۔اخلاقی اچھائیاں اور برائیاں جو کہ اسلام میں معتبر ہیں وہ سب کی سب مصالح اور مفاسد کی تابع ہیں جیسے جھوٹ بولنا اس کے اسلام میں معتبر ہیں وہ سب کی سب مصالح اور مفاسد کی تابع ہیں جیسے جھوٹ بولنا اس کئے برا اور ممنوع ہے کہ اس سے لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جا تا ہے اور نتیجہ میں اجتماعی نظام میں خلل پڑتا ہے اور انسان کے لئے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں زندگی بسر کرے؛ ایک ایسے معاشرہ کوفرض کریں جہاں تمام لوگ جھوٹے ہوں اور عام طور سے بسر کرے؛ ایک ایسے معاشرہ کوفرض کریں جہاں تمام لوگ جھوٹے ہوں اور عام طور سے

حجوب بولتے ہوں ایسی جگہ پرتمام کاموں کا شیرازہ بکھر جائے گااورزندگی کا نظام درہم برہم نظرآئے گا۔اجماعی زندگی کی بنیادایک دوسرے پراعمادے قائم ہوتی ہے اگریہ بات طے ہو جائیکہ جھوٹ عام ہو جائے اور سب کے سب جھوٹ بولیں تو آپ جاہے وہ بیوی ہو یا اولا د،اینے دوست،اعزا،احباب اوریرٹروسی کسی پرجھی بھروسنہیں کریں گے اورزندگی ایک دوسرے سے جدا ہوجائے گی اوراسی نا قابل تلافی اجتماعی نقصان کی وجہ سے اسلام نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھا ہے اس کے برخلاف سیج بولنا لوگوں کے اعتماد کا سبب بنتا ہے اورلوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تا کہلوگ اس سچے کی وجہ سے اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں۔اگر طالب علم اورا ستاد اسکول یا یو نیورسٹی میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رکھتے ہوں مثلاً شاگر داگر استاد پر اعتماد نہ رکھتا ہو کہ اساد صحیح کہہ رہے ہیں اور جو کتاب میں لکھاہے وہ صحیح اور حقیقت ہے تو مدرسے کے تمام درس اور یو نیورٹی کے تمام کلاس اور ان کی کتابیں بے فائدہ ہو جائیں گی لہذا سے اور حبوث کی اچھائی اور برائی، مصلحت یا مفسدہ پرموقوف ہیں اوران پرمترتب ہونے والے مفاسداورمصالح کےاعتباراسلام نے سچ بولنے کوا جھااور جھوٹ بولنے کو برااور معیوب جانا ہے۔اس جگہ پرایک بات کا بیان کر ناضروری ہے کہ اسلام کی نظر میں صرف وہی مصالح اور مفاسد جو کہ مادیات اور دنیاوی چیزوں سے مربوط ہیں نہیں ہے بلکہ کچھایسے مصالح اور مفاسد بھی یائے جاتے ہیں جو کہ معنوی امور سے مربوط ہیں اور انسان کی اخروی زندگی سے ربط رکھتے ہیں اسلام نے جس اچھائی یابرائی کو بیان کیا ہے اس میں دنیاوی مصالح اور مفاسد

## کےعلاوہ اخروی اور معنوی مصالح ومفاسد کا بھی لحاظ کیا ہے۔

### پلوم الزم كي بحث اوم اسكاخلاصه

اس حصه کی بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ دینی معارف چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا احکام سے ان کاتعلق ہو یا پھراخلاق کے مسائل ہوں میسب کے سب واقعیت کے تابع ہیں،ان سب میں حقیقت فقط ایک ہے اور دین حق فقط ایک ہی ہے اس میں کثرت اور تعدد ممکن نہیں ہے؛ ہاں احکام اور اخلاق سے متعلق امور میں بھی بھی اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ حکم بدل جاتا ہے؛ مثلاً سچ بولنا کبھی اچھاہے اور کبھی سچ بولنا برااور معیوب سمجھا جاتا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موضوع کو پورے قیود وشرا کط کے ساتھ نظر میں نہیں رکھا ہے اور ان کو بیان نہیں کیا ہے ورنہا گرسج بولنے کوتمام شرطوں اور قیدوں کے ساتھ نظر میں رکھا جائے تو یہ ہمیشہ اچھا ہوگا ما برا ہو گااور کبھی فلسف بھی نہیں بدلے گا۔فلسفی اورمعرفت شاسی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ پلورالزم کا تفکر پیدا ہونے کی وجہان تین وجہوں میں سے ایک وجہ ہوسکتی ہے" پوزیٹوزم" شکا کیت" اور" نسبیت" اگر منطقی پوزیٹیسٹ کی طرح ہم نے الھیاتی اورغیرتجر بی قضایا جیسے خداہے، یا قیامت یائی جاتی ہے، وغیرہ کے متعلق ہم نے کہا کہ اصلاً بیہ باتیں بے معنی ہیں ، یا اگر ہم انسانی معرفت میں کلّی طور سے یا صرف اخلاق واحکام کے قضیوں میں نسبیت کے طرف دار ہوں، یا اگر ہم شگا کیت کی مواقفت کریں اور کہیں کہ انسانی معارف میں سے کوئی چیز بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے اوران

تمام چیزوں میں شک وشبہ یا یا جاتا ہے توان تینوں فلسفی اور معرفت شاسی میں سے ہرایک کے مبنیٰ اوراصول کے لحاظ سے اس نتیجہ پر پہونچ سکتے ہیں کہ پلورالزم کا وجود ہے اورانسانی معارف ( کہ دینی معرفت بھی انھیں میں سے ہے ) میں حقیقت کا حکثر قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہم نے جبیبا کہ آغاز جلسہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بیہ بات دین اس معنی میں نہیں ہے کہ جو بھی پہلے پلورالزم کا حامی ہوا ہے ایسانہیں ہے کہ پہلے اس نے پوز ٹیوزم،نسبیت یا شکا کیت کو اس نے قبول کیا ہواوراس کے بعدوہ پلورالزم تک پہونچا ہو؛ بلکہ رہیجیممکن ہے کہاس نے یہلے پلورالزم کی طرف رجحان پیدا کیا ہواوراس نے اس کو پسند کر کے اس کو قبول کرلیا ہواور اس کے بعداس کو ثابت کرنے یااس کی توجیہ کے لئے اس پردلیل لانے کی کوشش کی ہو، کیان بہر حال اگر کوئی چاہتا ہے کہ خطقی روش پر چلے تواس چاہئے کہ شروع میں معرفت شاسی کے ان تینوں مبنیٰ کوقبول کرے،اس کے بعدان سے نتیجہ زکال کر پلورالزم کوقبول کرے۔اصل میں اس بات کی طرف متو جہ رہیں کمنطقی روش اس طرح ہے کہ تمام علمی مسائل ، اصولی اور فلسفی مسائل پرمنحصر ہیں اور فلسفی مسائل بھی معرفت شناسی کے مسائل پر مبنی اور منحصر ہیں یعنی منطقی نظام کے اعتبار پہلے معرفت شاسی کی بحثیں ،اس کے بعد فلسفی بحثیں اور پھراس کے بعد علمی مسائل قرار یاتے ہیں۔مثال کے طور پرجس وقت ایک ڈاکٹر یامحقق ایک بیاری کے علاج کے لئے کسی دوا کی تحقیق کرنا جاہتا ہے تو شروع میں وہ فلسفہ نہیں پڑھتا ہے کہ پہلے وہ فلیفہ پڑھے اور فلسفی اصول وقواعد کودلیل سے ثابت کرے الیکن اس کی پیختیق ایک فلسفی اصول پر مشتمل ہے، اور وہ اصل علے ت ہے کہ وہ محقق لیبارٹیری (جانچ گھر) میں آ کر

گفتوں اپنے وقت کو ایک دوائی تحقیق کے لئے صرف کرتا ہے کہ یہ دواکسی خاص مرض کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بیاری خود بہ خود بغیر کسی علت اور سبب کے نہیں آئی ہے: اس بیاری کے آنے کا کچھ نہ پچھ سبب ضرور ہے اسی طرح وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ممکن ہے ایساد وسر اسبب بھی ہو جو اس کے لئے موثر ہواس سے وہ بیاری دور ہوجائے اور اس مرض کا علاج بن جائے لہذا اسی وجہ سے کوئی بھی محقق بغیر اصل علیت (سبب) کو قبول کئے ہوئے تحقیق کے لئے نہیں آگے بڑھتا ہے، لیکن اس گفتگو کا علیت (سبب) کو قبول کئے ہوئے تحقیق کے لئے نہیں آگے بڑھتا ہے، لیکن اس گفتگو کا مطلب ینہیں ہے کہ شروع میں اس نے فلسفہ پڑھا ہواور اصل علیت کو اس نے قطعی اور یقینی دلیوں سے ثابت کیا ہو پھر اس کے بعد وہ جائج گھر میں تحقیق کے لئے آیا ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علیت کا اعتقاد اس کے دل و دماغ میں دانستہ یا نا دانستہ طور پر پہلے مطلب یہ ہے کہ اصل علیت کا اعتقاد اس کے دل و دماغ میں دانستہ یا نا دانستہ طور پر پہلے مطلب یہ ہے کہ اصل علیت کا اعتقاد اس کے دل و دماغ میں دانستہ یا نا دانستہ طور پر پہلے مطلب یہ ہو بیا بیا جاتا ہے۔

## ديني پلوس الزم (٤)

اس سے قبل کے جلسے میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس جلسہ میں اس بات کی وضاحت پیش کروں گا کہ پلورالزم اور لیبرالزم میں کیار بط ہے اور اس کے بعد جو چند سوال پیش ہوئے ہیں ان کا جواب دوں گا۔

## پلوس الزم اوس ليبر الزم كاس ابطه

"لیبرالزم" اور" پلورالزم" میں رابطہ کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے ان دونوں لفظوں کے معنی کو واضح اور معین کیا جائے ، پلورالزم کے معانی سے متعلق پچھلے جلسوں میں وضاحت بہت ہی تفصیل سے کی گئی ہے یہاں پر لیبرالزم سے متعلق وضاحت پیش کی جاتی ہے۔
لفت کے اعتبار سے" لیبرالزم" آزادی چاہنے کے معنی میں ہے اصطلاح میں اس کے معنی سے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ" لیبرالزم" ایک طرح کی آئیڈ یولوجی ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی مرضی کے متعلق جس طرح چاہئے کی ایک طرح کی آئیڈ یولوجی ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی مرضی کے متعلق جس طرح چاہئے مل کرے اور جیسے چاہئے زندگی بسر کرے ،کوئی بیرونی سبب یا شرط اس کے مل کو محدود نہ کرے ؛ مگر یہ کہ اس کا پیمل اور اس کی بیر فالر دوسروں کی آزادی میں خنہ کا سبب سے ؛ لیبرالزم عام طور سے زندگی کے تین شعبوں اقتصادی میں اور دین و ثقافت میں زیادہ بیان ہوتا ہے
"اقتصادی لیبرالزم" اس معنی میں ہے کہ اقتصادی کام کاح اور فعالیت معاشرہ میں پوری

آزادی کے ساتھ ہواور جو شخص جوانسان جو چیز بنانا یا ایجاد کرنا چاہے اس کو وہ بنا کرلوگوں کے سامنے پیش کرے اوراس کی خرید وفروخت کرے؛ خلاصہ بیہ

کہ اقتصادی لیبرالزم" کی بنیاد پر چاہے وہ اشیاء کا بنانا ہو یا ان کا پیدا کرنا ؛ چاہے وہ معدنیات کی چیزیں ہوں یا تبلیغ اور پر چار کی جتی کہ سرمایہ گزاری ہے متعلق ہروہ چیز کہ جواقتصاد کے زمرے میں آتی ہوان میں کسی بھی طرح کی کوئی یابندی کوئی محدودیت نہ ہو؛ مگریہ کہ دوسرے کی آزادی میں رخنہ ہو۔

سیاست کے میدان میں لیبرالزم کے معنی سے ہیں کہ لوگ انتخاب اور چناؤ کے طریقے اور حکومت کی تشکیل نیز حاکم کی تعیین اور قوانین کے بنانے اور اس کے نفاذ نیز تمام سیاسی امور میں پوری طرح سے بالکل آزاد ہیں اور وہ لوگ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ جس طرح چاہیں عمل کریں مگر صرف اس بات کا خیال رہے کہ دوسروں کی آزادی میں خلل اور رخنہ نہ پڑنے یائے۔

لیبرالزم کی اصطلاح کبھی ثقافت اور دین و مذہب سے متعلق استعال ہوتی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے دین و مذہب میں لیبرالزم کے لفظ کو استعال کیا" شلا یر ماخر" ہے اس نے عرف عام میں" پروٹسٹا نزم لیبرال" کے لفظ کو استعال کیا ؛ اس کے بعد بیلفظ" لیبرالزم" کم وہیش دین کے بارے میں استعال ہونے لگا ؛ بہر حال لیبرالزم دین سے مرادیہ ہے کہ لوگ جس دین کو چاہیں پہند کریں ؛ اصل دین اور اس کے احکام کے قبول کرنے یا قبول نہ کرنے میں بالکل آزاد ہیں اور اس کے لئے ان پر کوئی بھی حد بندی اور پابندی نہیں ہونی چاہئے میں بالکل آزاد ہیں اور اس کے لئے ان پر کوئی بھی حد بندی اور پابندی نہیں ہونی چاہئے

۔اگر لیبرالزم کو فقط سیاست اورا قتصاد کے میدان میں پیش کریں تو اس صورت میں بیدیی پلورالزم سے براہ راست کوئی ربط نہیں رکھتا ہے؛ لیکن اگر سیاسی اور اقتصادی لیبرالزم کے علاوہ دینی لیبرالزم کوبھی قبول کرلیں تواس وقت لیبرالزم اور پلورالزم کے درمیان ربط پیدا ہو جائیگا ؛ اور وہ اس طرح کہ انسان ایک دین کو چننے یا اس برعمل کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے(بیددینی لیبرالزم) بیہ ہے کہ چنددین کوان کے حق اور سچ ہونے کے اعتبار سے قبول کرلیا جائے (بیدینی پلورالزم ہے) اس صورت میں ان دونوں کے درمیان منطقی لحاظ سے جوربط یا یا جاتا ہے وہ عام خاص مطلق ہے] یا در ہے نسبتیں جارطرح کی ہوتی ہیں] تساوی، تباین ، عام خاص مطلق ، عام خاص من وجه" ان میں سے ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کا رابطہ ہے [ دینی پلورالزم ہمیشہ لیبرالزم کا مصداق ہے؛لیکن ہر" لیبرالزم" دینی پلورالزم کا مصداق نہیں ہے مثال کے طور پر لیبرالزم سیاسی لیبرالزم کا مصداق ہے لیکن دینی پلورالزم کا مصداق نہیں ہےالبتہ پلورالزم اگر دوسرے میدانوں میں ] حبیبا کہ پچھلے جلسات میں اس کی طرف اشارہ ہواہے [بھی ہوجیسے پلورالزم سیاسی ،اقتصادی اورمعرفت شاسی پلورالزم بھی ہوتواس وقت لیبرالزم اور پلورالزم کے درمیان رابطہ میں فرق ہوجائے گا۔ بہر حال اگر تاریخی سیر سے ہٹ کر ہم دیکھیں گے تو ان دونوں مفہوموں کے درمیان وہی رابطہ ہے جبیبا کہ وضاحت کی گئی ہے لیکن تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو پیۃ چلتا ہے کہ ظاہراً" لیبرالزم" کی فکر" پلورالزم" یہاں تک کہ" سیولرزم" پربھی مقدم ہے۔

دینی پلورالزم کی پیدائش کے اسباب پر دوبارہ ایک سرسری نظر

بچھلے جلسات میں پلورالزم کے نظریہ کے پیدا ہونے میں جواساب وعلل ذکر ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا؟ ان وجوہات میں جن کو ذکر کیا گیا تھاسب سے اہم وجہ بیتھی کہ اختلافات دینی کے سبب جوفساداورخون ریزیاں ہوتی ہیںاس کودینی پلورالزم کے ذریعہ ختم کیا جاسکتا ہے؛ اور یہ فکرسب سے پہلے سیحی مذہب میں پیدا ہوئی ۔ جبیبا کہ آپ جانتے ہیں جب ایک جرمن کشیش" مارٹن لوتھر" نے مسیحی مذہب میں پروٹسٹان فرقے کو ایجاد کیا اور بہت سے عیسائیوں نے اس میں اس کی اتباع اور پیروی کی تو اس کے بعد کاتھولیک اور یروٹسٹان میں بہت ہی شدیدلڑائی چیٹرگئی اور پیسلسلہ جاری رہااور آج بھی بہت ہے ممالک جیسے ایرلینڈ وغیرہ میں یہ فساد ہوتا رہتا ہے؛ اس سے قبل بھی عیسائی مذہب کے دوفرقوں ارٹڈ وکس اور کا تھولیک میں جھگڑا یا یا جاتا تھا بہت سے مسیحی علماءاور متحکمیں نے ان فرقوں کے درمیان جھگڑے کوختم کرنے کے لئے مسحیت میں پلورالز منظریہ کو پیش کیا ؛اوران لوگوں نے کہا کہ بس صرف مسیحی ہونانجات کے لئے کافی ہے اور ارٹڈوکس، کاتھولیک، پروٹسٹان وغیرہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔

اس کے بعد مسیحیوں اور یہودیوں کے درمیان جودیرینہ جنگ اور دشمنی پائی جاتی تھی اس کوختم کرنے کے لئے دینی پلورالزم کا نظریہ پیش ہوا ؛ اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہ دشمنیاں ختم کی جائیں مثلاً مسیحی مناسک واعمال خاص کر کا تھولیک مذہب میں ایک رسم پائی جاتی ہے جس کو" عشائے ربانی" کہتے ہیں ؛ اس کو گویا مسیحیوں کی نماز کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس

میں خاص دعااور ذکر ، پڑھا جاتا ہےوہ چیز جواس پروگرام یعنی" عشائے ربانی" میں پڑھی جاتی تھی پیتھی کہ یہودیوں پراس اعتبار سے کہ وہ حضرت مسیح کے قاتل ہیں لعنت کی جاتی تھی <sup>ا</sup> جس وقت یہودی خاص طور سے صہبونی لوگ بعض سیاست کے سبب اس بات میں کا میاب ہوئے کہان لوگوں نے پورپ میں طاقت حاصل کی تو واٹیکان اس بات پر مجبور ہوا کہ کہوہ اس بات کا فیصله کرے که رسمی اور قانونی طور پراس بات (بعنوان قاتل مسیح یہود یوں پرلعنت )مسیحیوں کی نماز ،عشائے ربانی سے حذف کردیا جائے اورمسیحی علاء نے فتو کی دیا ؟ کہ اب اس کے بعد" عشائے ربانی" کے مراسم میں یہودیوں پرلعنت نہیں کی جائے گی ؛اگر چہ کچھ مدت تک عشائے ربانی میں یہود یوں پر لعنت بندر ہی لیکن پھر بھی مسیحی ، یہودی قوم کوحضرت مسیح کا قاتل سجھتے رہے یہاں تک کہ شاید آپ نے ان آخری دنوں میں اس بات کو سنا ہوگا کہ پاپ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سیحی اس اعتقاد کواینے ذہن اور دل سے بھی نکال دین؛ اوراس کا سبب بیربیان کیا که ہم یہودیوں سے سلح و دوتی کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ وقت دور نہیں رہ گیاہے کہ جناب یاب سرکاری طور پر مقبوضہ فلسطین ( اسرائیل ) میں جا کروہاں یہودیوں کے سربراہوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بہر حال آ گے چل کرمسیحیوں نے اس سیاست کو دنیا کے تمام مذاہب میں جاری کرنا چاہا؟ اور کہا کہ ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب سے دین اعتقادات کے مسلم میں جنگ وخوزیزی نہیں کریں گے اور ہم سبھی ندہب کو قبول کرتے ہیں؛ یہاں تک کہ بہت سے عیسائیوں نے ایک قدم آ گے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اسلام سیحیت سے

اچھادین ہے اور کھلے عام اس کا اعلان بھی کیا ؛لیکن کہا کہ بہر حال مسحیت بھی ایک اچھادین ہے۔

یہاں تک زیادہ تا کیدآ پس میں مل جل کر رہنے اور دینی اعتقادات اور مذہبی اختلاف کے سبب جنگ وخوزیزی سے پر ہیز کرنے پڑھی ؛ ہم نے اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا کہ اسلام نے اس طرح کے عملی پلورالزم کوتمام آسانی مذاہب اور اہل کتاب حتیٰ بعض غیر اہل کتاب کے درمیان قبول کیا ہے اور اس کورسماً پہچانا ہے اور ان تمام لوگوں کے جان و مال عزت وآبر وکومسلمانوں کی طرح قابل احترام جانا ہے کین جیسا کہ ہم نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ" پلورالزم" فقط عملی پلورالزم میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس نظریہ کی معتقدین نے اس کونظری اورفکری پلورالزم تک وسعت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کونہ فقط عمل میں لڑائی جھگرانہیں کرنا چاہئے بلکہ نظری اورفکری اعتبار سے بھی اس بات کوقبول کریں کہ تمام دین سیح اور حق ہیں اور جوکوئی بھی ان میں سے کسی دین کا معتقد ہواور اس کے دستورات اوراحکام پر عمل کرے وہ کامیابی حاصل کرے گا اور اس کا اعتقاد وعمل قابل قبول ہوگا ؛ البتہ اس بات کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سارے اویان میں تناقض اور تضادیا یا جاتا ہے ہم کس طرح ان سبھی کوتن اور شبح جانیں؟ اس کی مختلف تفسیر پچھلے جلسوں میں میں نے پیش کی اوران کے بارے میں مفصّل بحث و گفتگو کی نہیں سے میں چا ہتا ہوں کہاس جلسہ کی بحث کے دوسرے حصہ کوشروع کروں بداسسو ال کا جواب ہوگا جو كه چند جلسه يهلے بيش كيا گيا تھا۔

### ايل عالمي دين ڪي بنياد

سوال ہیہ ہے کہ کون چیز اس بات سے مانع ہے کہ ہم کہیں تمام دینوں میں کچھ چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں ہم پہلے ان مشتر کات کو پہچا نیں پھران کو منظم کر کے ایک عالمی دین کی صورت میں پیش کریں اور کہیں کہ دین کی حقیقت یہی مشترک مجموعہ ہے جو تمام ادیان میں مشتر کہ محموعہ ہے جو تمام ادیان میں مشتر کہ طور سے پایا جاتا ہے اور جو اختلافات ان کے در میان ہیں وہ فری اور ذوق وسلیقہ کا پہلو رکھتے ہیں اور ان کا ہونا اور نہ ہونا اصل دین میں کوئی نقصان نہیں پہونچا تا ہے دین کی اصل کہی مشتر کات ہیں اور اختلافات تو شاخ اور پتے کے شل ہیں جن کو انسان اپنے ذوق اور سلیقے اور پند کے مطابق اختیار کرتا ہے گویا ہے دینی پلور الزم کی چوتھی تفسیر ہے نظری اور فکری اعتبار سے بیان تینوں تفسیر کے علاوہ ہے جس کو ہم نے پہلے جلسے میں پیش کیا تھا یہاں پر اس کی تھوڑی تفسیل اور وضاحت پیش کی جاتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔

## ايلواحد عالمي دين كي تاسيس كي تحقيق

ہماری نظر میں بیفرضیہ و خیال بھی متن اور مطلب کے لحاظ سے متناقض ہے اور صحیح نہیں ہے علاوہ اسکے بینظر بیات نظر بیٹ ہوتی علاوہ اسکے بین ظربیات بوتی بردلیل نہیں رکھتا علمی اور فنی اصطلاح میں بیخیال ونظر بیٹ ہوتی اور اثباتی دونوں لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔

خودنظریہ کے مطلب اور ثبوتی اعتبار سے اعتراض یہ ہے کہ ایسے مشتر کات یا تو دینوں کے

درمیان پائے نہیں جاتے یا اگران مشتر کات کو تلاش کربھی لیا جائے تو اس قدر پیچیدہ وکلی اور اتنے مخضر ہیں کہ ان کورین کا نام نہیں دیا جاسکتا ، اسکی وضاحت کچھاس طرح ہے کہ موجودہ جو ادیان یامذاہب یائے جاتے ہیں ؛ان میں چارمذہب اسلام،مسحیت، یہودیت،اورزرشتی كو هم آساني دين جانة بين اورجم اس بات كا اعتقاد ركهة بين كمسحيت ، يهوديت اورزرتشی مذہب میں بہت سی تحریفات (کمی وزیادتی) ہوئی ہیں اور یہ موجودہ دین خداکے نازل کئے ہوئے دین کےعلاوہ ہیں اوران میں فرق یا یاجا تا ہے؛ بہر حال شروع میں پیہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں ادیان کے درمیان مشتر کات یائے جاتے ہیں کہ جن کواخذ کیا جاسکتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم کا اعتقادتمام ادیان میں مشترک ہے کیکن تھوڑا ساغور وفکر کرنے کے بعدیۃ چاتا ہے کہ ایسانہیں ہے اور یہاں تک کہ وہ موارد جن میں ایسا لگتاہے کہ وہ سارے ادیان کا تفاقی مسکہ ہیں ان میں بھی بنیادی اختلاف یائے جاتے ہیں ؛ مثلاً وجود خدا وند عالم کے اصل اعتقاد کے متعلق شروع میں پیر کمان ہوتا ہے کہ بیرتمام ادیان کامسلم اورمشترک اصول ہے لیکن اگر تھوڑا سابھی غور وفکر کریں تو ہمارے لئے اس کے خلاف ہی بات ثابت ہوتی ہے۔

وہ خدا جو کہ سیحی دین میں پیش کیا جاتا ہے؛ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ انسان کی صورت میں آئے اور سولی پر چڑھے اور دوسرے انسانوں کا فدید اور اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے اور ان کی نجات اور چھٹکارے کا سبب بن جائے؛ مسحیت میں خدا کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ خدائے پدر، خدائے پسر کی صورت میں حضرت مریم کے بطن میں آیا اور ان

سے پیدا ہوااور کئی سال تک انسانوں اور مخلوقات کے درمیان اس نے زندگی بسر کی ، یہاں تک کہ اس کوسولی دے دی گئی اور پھروہ دوبارہ آسان پر چلا گیا ، یہود بوں کا خداشا پداس سے بھی عجیب ہو،ان کا خدااییا ہے جس کے رہنے کی جگہ آسان ہے اور بھی بھی وہ زمین برآتا ہے اور تفریح کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کوکشتی لڑنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ لیتقوب پیغیبر سے کشتی لڑتا ہے یعقوب اس کوز مین پر پٹنے دیتے ہیں؛ اور اس کے سینے پر بیٹھتے ہیں مخضر پیا کہ یعقوب اس کے سینے پرسوارر ہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوجائے ؛ خدا کہتا ہے کہ پیارے یعقوب مجھکو چھوڑ دو صبح ہونے والی ہے،لوگ دیکھ لیس گے کہتم نے مجھے زمین پر پٹنے دیا ہے (اور میری آبرو چلی جائے گی ) یعقوب کہتے ہیں: جب تک مجھ کو برکت نہیں دو گے نہیں جھوڑ وں گا ،خدابھی یعقوب کے ہاتھوں سے چھٹکارا یانے کے لئے ان کو برکت دیتا ہے تب جا كريعقوب اس كوچيوڙتے ہيں؟اورخدادوباره آسان كي طرف جيلا جا تاہے!!!العياذ باالله درآ نحالیکه اسلام کےمطابق خداجسم وجسمانیات نہیں رکھتا ہے نہزمین برآ تا ہے اور نہ آسان یرجا تاہے؛ زمین اور آسان، آج اورکل اس کے لئے برابر ہے اور اس کے لئے کوئی بھی فرق نہیں رکھتا ہے؛ وہ زمین اور آسانا ورزمان وم کان کا پیدا کرنے والا ہے وہ زمانے اور جگہ میں قید ہونے والانہیں ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تمام مخلوقات اس کے قبضر قدرت اور اختیار میں اوراس کی محکوم ہیں ، نہاس کو سی نے پیدا کیا ہے ، اور نہ وہ سی سے پیدا ہواہے ، اور جونا مناسب وبیهوده با تون کی نسبت یهود و نصاری اس کی طرف دیتے ہیں ؛ خداوند عالم ان تمام ہاتوں سے پاک ویا کیزہ ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ ان تینوں خدامیں فقط لفظ اور نام کا اشتر اک پایا جاتا ہے؛ ور نہ وجود کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی بھی اشتر اک نہیں پایا جاتا ہے اس کی مثال شیر اور شیر کی طرح ہے، پہلا دودھ کے معنی میں ہے اور دوسرا در ندے (جانور) کے معنی میں ہے: آن کی شیر است کہ اندر بادیدوآن دگر شیر است اندر بادید

آنیکیشعر است آدم هیخورد وآن د گرشیر است که آدم هیخورد

وہ بھی شیر ہے بادیہ (جنگل) کے اندراور وہ دوسرا بھی شیر ہے بادیہ (پیالے) کے اندروہ بھی شیر ہے جوآ دمی کو گھا تا ہے۔
اگر جنگل کا شیر اور ناشتہ کا شیر ( دودھ ) ایک ہی ہے تو اسلام اور یہودیت و مسیحت کا خدا بھی ایک ہی ہے: حقیقت میں اسلام کے خدا اور یہودیت و مسیحت کے خدا میں کون سی مشترک ایک ہی ہے: حقیقت میں اسلام کے خدا اور یہودیت و مسیحت کے خدا میں کون سی مشترک چیز پائی جاتی ہے؟ ایک کہتا ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے اور آسمان سے نیچ آتا جاتا ہے جب کہ اسلام کہتا ہے خدا جسم نہیں ہے" کے درمیان کیسے اشتراک ہوسکتا ہے؟
درمیان کیسے اشتراک ہوسکتا ہے؟
پرتوان محدود ادیان کی بات تھی جن کو ہم نے آسمانی دین میں محصور کیا ہے، لیکن اگر اس سے بیتوان محدود ادیان کی بات تھی جن کو ہمانے میں دنیا والے دین کا نام دیتے ہیں؛ تو حالت آگے بڑھ کر دیکھیں جس کو آج کی اصطلاح میں دنیا والے دین کا نام دیتے ہیں؛ تو حالت

اس سے خمی زیادہ خراب نظر آئے گی۔ دنیا کا ایک بہت پرانا دین بدھشٹ ہے جسکے مانے والے بہت زیادہ ہیں بودھ ازم اصلاً خدا کا اعتقاد نہیں رکھتے جو پچھ بید بن کہتا ہے وہ بیہ کہ انسان کواس دنیاوی و مادی قید و بنداور لگاؤ سے دورر ہناچا ہے تا کہ وہ بلند و بالا مقام حاصل کر کے کمال پر پہنچ جائے ، صرف اسی صورت میں وہ سارے رنج وغم سے چھٹکا را پاسکتا ہے اور مطلق طور پرخوثی اور کا میا بی حاصل کرسکتا ہے۔

اس اعتقاد (خدانہیں ہے)اور آسانی ادیان کے نظریہ میں (خدا موجود ہے) کون سی اشتراک کی وجہ ہے؟ جس کوہم اختیار کریں اور اسکوایک عالمی دین کے عنوان سے انسانوں کے سامنے پیش کریں؟

اگراس سے بھی آگے بڑھیں اور"اگوسٹ کانٹ" کی طرح انسان کیخدا ہونے کے قائل ہوں؛ تو حالت اس سے بھی برتر نظرآئے گی ،اگوسٹ کانٹ کہتا ہے" ہاں انسان دین چاہتا ہے لیکن وہ دین نہیں جوخدا، پینمبر، وحی اور ماوراءالطبیعت کی چیزیں رکھتا ہو؛ بلکہ وہ دین جسکا خدا خودانسان ہو، اور پیامبر عقل ہو، تمام موجودات کامحورانسان ہے اور تمام چیزوں کا قبلہ و معبودوسیوں بنی انسان ہے اور تمام ہستی اور عالم وجود کو انسان کی چاہت اور خواہش کے مطابق ہونا چاہئے۔

اب ہم دوبارہ سوال کریں گے کہ وہ دین جس کا معبود خود انسان ہویا وہ دین جس کا معبود جسمانی اعتبار سے محدود ہواور لیتقوب کے ہاتھوں گرفتار ہویا وہ دین جس میں گائے کو پوجا جاتا ہویا وہ دین جو کہ اصلاً خدا کا اعتقاد نہیں رکھتا اور اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا دین جس کا

معبودالله ہو، جولامحدود ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اب ان میں کس عالمی اور د نیاوی دین کواختیار کیا جائے؟ اور اس حالت میں مشترک عالمی دین کی بات کرنااور اس سلسلہ میں گفتگو کرنا خود ساختہ افسانے جیسا ہے ہے جو کہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے ؟ اور اس کا کہنے والامستی کے عالم میں ہے اور بے عقلی سے نز دیک ہے اور عالم عقل وہوشیاری سے بہت دور ہے ]افلا یتد برون [ کیاوہ لوگ غور وفکر نہیں کرتے ؟ سب سے پہلا اعتقاد جو کہ اصل دین ہے وہ خدا وند عالم کا اعتقاد ہے جب ہم اس پہلے ہی قدم پراتنے واضح تناقضات اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اس وقت کیسے ہم ادیان کے درمیانذاتی مشتر کات کے وجود کو قبول کریں (اور اختلافات کوعرضی سمجھیں )اور ایک عالمی دین کے عنوان سے اس کا اعلان کریں؟ بقینی طور پرایسے ہی لا جواب اعتراضات کے موجود ہونے کی وجہ سے بعض ایرانی اہل قلم جو کہ اس نظریہ (عالمی دین کی طرف )رجمان رکھتے ہیں انھوں نے اپنے مضمون میں 💥 ذاتی وعرضی دین" عنوان کے تحت دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا بھی اعتقاد دین کے لئے جو ہری اور ذاتی نہیں ہے؛ بلکہ دین کے عرضیات سے ہے ممکن ہے کوئی دیندار ہو، کیکن خدا کے وجود کا معتقد نہ ہو! میں عرض کروں گا کہا گرخدا نہ ہوتو فطری طور سے کوئی پیغیربھی نہ ہوگا ،جس کووہ لوگوں کے لئے بھیجے گا ؛لہذا انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ خدا اور پنجیبر کا اعتقاد نہ رکھے اس کے باوجود وہ دین بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح چونکہ عبادات کے باب میں بھی واضح ہے کہ جوعبادت تمام ادیان میں مشتر کہ طور سے یائی جاتی ہواسکو ہم نہیں رکھتے ہیں؛ اگر چہ مثلاً نمازتمام آسانی ادیان میں یائی جاتی ہے؛لیکن اس کی ماہیت اور طریقے میں پوری طرح سے فرق پایا جاتا ہے ؛لہذا نہ مشترک خدا باقی رہ جاتا ہے اور نہ مشترک پیامبر وعبادت باقی رہ جاتی ہے۔ پس وہ مشترک عناصر سارے ادیان میں کہاں ہیں جن پیامبر وعبادت باقی رہ جاتی اسے ایمان لائیں اور ان کو اختیار کر کے ہم نجات حاصل کرلیں ؟

# مشترکه اخلاقی اصول کو ایل عالمی دین کے عنوان سے پیش کے نا

اس بات کے لئے کہ اس نظر یہ کا پہت اور باطل ہونا اچھی طرح واضح اور روثن ہوجائے، ہم بالفرض قبول کرتے ہیں کہ باوجود کیہ خدا، نبوت اور امامت کے بارے میں ایک مشترک نتیجہ تک نہیں پہونچ سکے لیکن ممکن ہے کہ ایک عالمی دین کوادیان کے اخلاقی مشتر کات کی بنیاد پر پیش کریں، دوسر لفظوں میں یہ کہاجائے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک عالمی دین اور ادیان کے درمیان مشتر کات سے ہماری مرادیہ ہے کہ ایک قسم کے اخلاقی اصول جیسے عدالت اچھی چیز ہے، سے بولنا، امانت داری، وغیرہ یہ سب اچھی چیزیں ہے جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا فیجے اور بری چیز ہے ان باتوں پر تمام ادیان اور ان کے مانے والے متفق ہیں؛ اور یہ تمام شتر کہ اخلاقی اصول ایک عالمی دین ہو سکتے ہیں کہ جس کی ہم کو تلاش ہے لہذا اس نظریہ پرکون سااعتراض ہوسکتا ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ سب سے پہلے اس تصور کی بنیاد پردین ،اخلاق کے مترادف ہوجائے گا

یعنی دین واخلاق ایک معنی میں ہوجائیں گےاور چندخالص اخلاقی اصول کے مجموعہ کو دین کا نام دینایدرائج اصطلاح کےخلاف ہے نیز عرف عام اور عقلاء کے نظریہ سے مختلف ہے ؛ تمام لغت میں بیوضاحت کے ساتھ تصریح کی گئی ہے کہ اخلاق، دین سے اور دین، اخلاق سے جدااورا لگ ہےاوریپد دنوں لفظ الگ الگ معنی میں پائے جاتے ہیں ؛اورکسی بھی لغت اور زبان میں دین واخلاق کوایک معنی میں نہیں لیا گیا ہے؛ اس مطلب کی اور زیادہ وضاحت کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے بے دین اور لا مذہب افراد جو کہ سی مذہب اور دین کا اعتقاد نہیں رکھتے ،ہم ان کودیکھتے ہیں کہ بہت سے اخلاقی اصول جیسے عدالت، سچ ،امانتداری کے اچھے ہونے اورظلم، خیانت، جھوٹ وغیرہ کے برے ہونے پراعتقادر کھتے ہیں اور اس کے پابند ہیں؛ بہر حال سب سے پہلا اعتراض بیہے کہ اخلاقی اصول کو قبول کرنے اور دین کے قبول کرنے میں کوئی ملازمہ نہیں ہے اور کسی کے لئے ممکن ہے کہ چنداصول اخلاقی کوقبول کرتا ہو۔ دوسرے یہ کہلیکن کسی بھی دین و مذہب کا اعتقاد نہ رکھتا ہو؛ اگر ہم اس کوقبول بھی کرلیں که خدا، نبوت، قیامت کا اعتقاد اورعبادت وغیرہ کوانجام دینا پیسب دین کی ماہیت اورشکل میں کوئی دخالت نہیں رکھتے ہیں اور دین فقط چنداخلاقی اصول کا نام ہے، تواس کے بعدیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیادین صرف چندا خلاقی اصول کے اعتقاد کا نام ہے یا اعتقاد کے علاوہ ان اصول پڑمل اور ان کی یا بندی کا بھی نام ہے؟ کیا دیندار وہی ہے جو کتاب، مضمون اورتقاریر میں ان اخلاقی اصول کا دفاع اور ان کی حمایت کرے اگر چیملی طورپر اان کا یابند نہ ہو، یااس ایک عالمی دین دینداراورمتدین وہی لوگ ہیں جو کہنے کے ساتھ مل کے میدان میں بھی ان اصول کی رعایت و پابندی کرتے ہوں؟ اگر بیایک عالمی دین صرف اعتقاد کا نام ہواوراس پر عمل کرنا ضروری نہ ہو؟ آیا ایسادین انسان کی زندگی پر پچھاٹر ڈال سکتا ہے؟ ایسے دین کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر صرف گفتگو اور زبان سے کہنے کا نام ہے تو ہر ظالم اور خطا کارسچائی، امانت داری اور عدالت کے بارے میں اچھامضمون لکھ سکتا ہے اور بہترین تقریر کرسکتا ہے؛ کیا دینداری کی حقیقت یہی ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بغیر مل کے اعتقاد کا نام دین نہیں ہوسکتا ہے اور ضروری ہے کہ اعتقاد کے علاوہ عمل کو بھی لازم فرار دیا جائے تا کہ اس اصطلاح کے مطابق اس کو دیندار کہنا ممکن ہوسکے۔

یہیں پرایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خدا، پیغمبر، وحی اور حساب و کتاب کا یقین اور اعتقاد نہیں رکھتا تو کون می وجہ ہے جو اس کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے ، اور کس بات کی صانت ہے کہ وہ خیانت نہ کرے اور عدالت کو اختیار کرے؟

ایک بحث جو کہ آخری صدیوں میں سامنے آئی ہے اور بعض لوگوں نے اس کی جمایت کی ہے کہی اخلاق اور دین کے درمیان جدائی کا مسئلہ ہے یعنی بغیر دین کے اخلاق ہونا چاہئے۔اس نظریہ کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے کہی اخلاق اور اس کے فوائد ہیں؛ دین ہماری زندگی پر کچھ بھی اثر نہیں ڈالتا ہے،لہذا ہم اخلاق اور اس کے اصول کو جو کہ مقام عمل میں اثر رکھتا ہے،قبول کرتے ہیں لیکن دین سے کوئی بھی واسطہ ہیں رکھتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ فکر ہے جو کہ بعض لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہم کوانسان ہونا چاہئے اکون سے دین پر ہیں یا اصلاً دیندار ہیں بھی کہ نہیں؟ یہ بات پچھ

اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ میں خوداسی تہران میں دوآ دمیوں کے درمیان بات چیت کا گواہ ہوں کہ ایک دوسرے سے کہ رہاتھا کہ فلاں آ دمی بہت اچھا ہے نماز پڑھتا ہے ( یعنی نمازی ہے ) اس کے دوست نے جواب دیا کہ میراعقیدہ اورنظر پیر ہے کہ آ دمی کواچھا ہونا جاہئے چاہے نمازی ہویا بے نمازی؛ بینظر بہاسی فکر کا نتیجہ ہے جوا خلاق کو بغیر دین کے قبول کرتا ہے ؛اس کی بنیاد پراچها مونالیعنی اخلاقی اقدار کی رعایت کرنا ،احیها مونالیعنی باادب، باوقار اور سنجيده ہوناہے، ديندار ہونايا بے دين ہونا پيكوئي اہميت نہيں ركھتا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ پہنظر مینچی نہیں ہے اور اس نظریہ پر بہت سے اعتراض پیش آتے ہیں ؛جس کی طرف فلسفداخلاق کے مباحث میں تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک اعتراض بیہ ہے کہ فلسفہ اخلاق کے ایک مکتب فکر اور نظریبہ کے مطابق اچھا ہونالذت آ فرینی کے مترادف ہے لینی ہر وہ چیزجس سے انسان لڈ ت حاصل کرے وہ اچھی اور پیندیده چیز ہے۔اب اس مکته کی جانب توجه کرتے ہوئے فرض کیجئے که بنده (صاحب کتاب فلسفه اخلاق) میں اسی نظریه کا قائل ہوں اور اس بات کا اور معتقد ہوں کہ اچھا ہونا لذت پہونچانے کے مترادف ہے ؛جس چیز میں لذت زیادہ ہووہی چیز زیادہ اچھی ہے اوراب اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھ کولذت حاصل ہور ہی ہوتو کون سی دلیل کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں؟ ظاہر ہے اس فکری قاعدہ کی بنیادیرایی حالت میں میں جھوٹ ضرور بولوں گا کیونکہ حموط بولنے میں لذت ہے؛ اگر کہیں پرسچ بولنا میرے لئے مصیبت اور رنج وغم کا سبب ہوتو وہاں پر مناسب نہیں ہے کہ میں سے بولوں اور سے بولنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ؟ اسی طرح ان تمام چیزوں میں جن کواخلاقی قدرو قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس مبنی اور قاعدہ کی بنیاد پراس کی رعایت کرنالازم نہیں ہوگا؛ بلکہ بہت سی جگہوں پراس اصول اور نظریہ کو پیروں سے روندنا بہتر سمجھا جائے گا کیونکہ اس سے لذت حاصل ہوتی ہے ؛اگر ہم کو چوری، خیانت، رشوت اور ظلم کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہوتو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں یہ لذت طلی کے ببنی کا فطری نتیجہ ہے۔

لہذا ہیکہاصول اخلاقی کے اس مجموعہ کو جو بھی کو قابل قبول ہو واحد عالمی دین کے عنوان سے پیش کرنے میں ایک اعتراض ہے کہ کیا واقعا ایسا مجموعی اصول یا یا بھی جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ دوسرا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ لوگوں کوئس طرح ان اصول کا یا بند کیا جا سکتا ہے؛اگر خدا، قیامت ،اور حساب و کتاب کی بحث نہ ہوتو پھرا پنے کو کیوں ان اخلاقی اصول کے قید و بند میں جکڑا جائے اور انھیں کا یا بندر ہا جائے ؟ حقیقت یہ ہے کہ خدااور قیامت سے چیثم یوثی کی صورت میں کوئی بھی وجہان اصول کی رعایت اوران یرممل کرنے کے لئے نہیں یائی جاتی ہے:ہاں: پیمکن ہے کہشوق وتنبیہ اور بار باریا دولانے اور لازم قرار دینے نیز اجما عی آ داب ورسوم کے ذریعہ بچول پراتنا کام کیا جائے کہان اصول کی رعایت اور یابندی کرناان کے لئے ایک عادت کی شکل اختیار کر لے لیکن پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک قابل استدلال اومنطقی نظریہ کے عنوان سے ان باتوں کا دفاع کیا جائے ، یعنی آپ کے لئے ممکن ہے کہ کسی کوان اخلاق کا پابند کر دیں ؛لیکن آپ کا کام منطقی ہے اس کو کیسے ثابت سیجئے گا ؟ جس طرح سے بیمکن ہے کہ شوق، تنبیہ اورمشق ویا د دہانی کے ذریعہ بچوں میں سے بولنے کا

ملکہ پیدا کردیں؛اوران کواس کاعادی بنادیں اسی طرح انھیں وسائل وذرائع ہے آ پ بیچ کو جھوٹ بولنا بھی سکھا سکتے ہیں ،اب جب ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم بچوں کے جھوٹ بولنے کوعادت میں تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا ہیاس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹ بولنا اچھاہے؟ " كانٹ اس اعتراض سے اچھی طرح واقف تھا اور اس بات كوسمجھ گيا تھا كہ اگر انسان اپنے اعمال کے بدلے ثواب وعذاب کا معتقد نہ ہوتوان اعمال کوانجام دینے کے لئے اس کے یاس کوئی بھی ضانت نہیں ہے؛لہذا اگر جیروہ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ اخلاقی اقداراور اخلاقی اچھائیاں وہ ہیں کہ ہم کاموں کوصرف ضمیراورعقل کے حکم کی وجہ سے انجام دیں ؛لیکن اگر ثواب وعذاب کی امید سے ان کوانجام دیں توان میں اخلاقی قدرو قیمت نہیں یائی جائے گی ؛ پھربھی وہ کہتا ہے کہ اگراخلاق چاہتا ہے کہ اس ممل کوانجام دینے کے لئے الگ سے کوئی ضامن ہوتو ہم کو بچھاصول کو قبول کرنا ہوگا ؛اور وہ تقریباً وہی اصول ہیں جن کوہم مسلمان قبول کرتے ہیں۔ کانٹ کہتا تھا کہ میں خدا کے وجوداوراسی طرح روح اورانسانی نفس کے ہمیشہ قائم ودائم رہنے کواسی بات سے ثابت کرتا ہول۔

چونکہ اگروہ خدا جوحساب و کتاب رکھتا ہے اور ثواب وعذاب دیتا ہے اس کا اعتقاد نہ رکھیں تو الجھے کام کوانجام دینے کا کوئی سبب نہیں پایا جائے گا؛ اس طرح اگر انسان کی روح ونفس کے ہمیشہ رہنے کے معتقد نہ ہوں اور کہیں کہ انسان مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا اور جزاو سزا بھی اگر ہے تو صرف اسی دنیا تک ہے بھر بھی ان اصول وقواعد کی رعایت کا کوئی باعث اور سبب نہیں ہوگا اس بنیاد پر اگر چہ کانت معتقد تھا کہ خدا کو بر ہان نظری سے ثابت نہیں کیا جا سکتا

لیکن وہ کہتا تھا کہ میں عقل عملی کے ذریعہ اس بات کا معتقد ہوں کہ خدا کا وجود ہونا چاہئے تا کہ اخلاق کسی سہار ہے اور صانت کے بغیر نہ رہ جائے۔

#### كذشته يحثكا خلاصه

اس جلسے کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہادیان میں اختلافات فرعی اور ذوق و سلیقے کے مطابق ہیں لہذا ہم ان کے مشتر کات کولیکر ایک عالمی دین کی شکل میں پیش کریں، ان کے جواب میں ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پرتمام دین کے اصول خدا، نبوت اور عبادت کے اعمال ہیں اور تحقیق سے یہ معلوم ہے کہ یہ اصول کسی بھی صورت سے تمام ادیان میں مشترک نہیں ہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر خدا، نبوت پراعتقاد اور عبادات کی بات کو چھوڑ دیں اور اس بات کو قبول کریں کہ وہ واحد عالمی دین ان چندا خلاقی اصول کے مجموعہ کا نام ہے جو کہ تمام ادیان میں مشتر کہ طور سے پائے جاتے ہیں ؛ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط ان اصول کے اعتقاد کا نام دین دین ہے یا اس کے ساتھ ساتھ مل کرنا بھی ضروری ہے؟ اگر صرف اعتقاد اور لفظ کا نام دین ہے تو واضح سی بات ہے صرف کہنے سے مسئلہ کل ہونے والانہیں ہے اور اس پر بچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ قول کے ساتھ مل بھی ضروری ہے، اگر ہم عمل کے بھی قائل ہوں تو سوال یہ ہے کہ خدا، نبوت اور قیامت کا انکار کر کے ان اعمال کو انجام دینے کے لئے کون سی ضانت پائی جاتی خدا، نبوت اور قیامت کا انکار کر کے ان اعمال کو انجام دینے کے لئے کون سی ضانت پائی جاتی ہوئے کہ فلسفہ اخلاق میں دوسرے مکا تب فکر جیسے لذت طلی وغیرہ والے بھی یائے جاتے ہیں ؛ جو کہ اس بات کا اعتقادر کھتے ہیں کہ اچھے اخلاق

وہ چیزیں ہیں جو کہانسان کے لئے لذت بخش ہوں جو شخص ایسااعتقادر کھتا ہواس کے لئے سچ بولنااور سچ بولنے پراسے مجبور کرنا جب کہ پیکام اس کے لئے مصیبت اور ناراحتی کا سبب ہو اورجھوٹ، خیانت سے اس کو بازر کھنا جب کہ بیاس کے لئے لذت بخش ہو، کس طرح ممکن ہے؟ پہنکتہ بھی پوشیرہ نہرہے کہ ادیان میں مشتر کات نہیں یائے جاتے ہیں ،اس بات کے علاوہ اگرتمام ادیان کونہ بھی کہیں تو کم سے کم بہت سے ادیان ایسے ہیں جو کہ بہت ہی سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے اعتقادات کی نفی کرتے ہیں ،اوراس کے لئے ایک دوسرے سے جنگ وجدال کرتے ہیں؛ خدا پراعتقاد کی ہی بات کو لے لیجئے اسلام خدائے وحدہ لاشریک پراعتقاد کولازم قرار دیتا ہے اس کے علاوہ شرک یعنی ایک خدا کے علاوہ دوسرے خدا کے ا نکارکولا زم قرار دیتا ہے؛ بلکہ اسلام کی ابتداء ہی تنہا خدا کے علاوہ دوسرے خدا وَں کے انکار سے ہوتی ہے پھرتو حیدتک بات پہونچی ہے،سب سے پہلے مدکہا جاتا ہے لاالہ ( کوئی خدا نہیں ) پھراس کے بعد ہےالا اللہ (سوائے اللہ کے )اس کا مطلب پیرہے کہ مسلمان سب سے پہلے مسجیت کے تین خدا کا انکار کرے پھروہ اسلام کی وحدانیت تک پہونچ سکتا ہے، اس سے پتہ چاتا ہے کہ ادیان کے مشتر کات تک پہونچاانسا نکے لئے ممکن نہیں ہے۔ بہر حال آخری نتیجہ یہ ہے کہ بیفرضیہ (واحدعالمی دین ) ثبوتی اعتبار سے اور اینے معنی ومطلب کے اعتبار سے ناممکن ہے۔اورا ثباتی اعتبار سے بھی کوئی دلیل اس کے ثابت ہونے یر نہیں یائی جاتی ہے اور ہمارے نظریہ کے اعتبار سے بیہ بات پوری طرح سے مردوداور قابل رد ہےاورہم اس کو قبول نہیں کرتے۔

#### اسلامرمیںجاذبهاویردافعهکےحدود(۱)

جس موضوع کے بارے میں گفتگو کی فر ماکش کی گئی ہے وہ ہے" اسلام کی نظر میں جاذبہ اور دافعہ کے حدود" ہر موضوع پر گفتگو کرنے یا اس بحث میں داخل ہونے سے بل ضروری ہے کہ پہلے اس کا موضوع اور عنوان واضح ہوجائے پھر اس کے بعد اس کیمتعلق باتوں کی وضاحت کی جائے۔ یہاں پرسب سے پہلے ہم بید کیمیں گے کہ اسلام میں جاذبہ اور دافعہ سے کیا مراد کی جائے۔ یہاں پرسب سے پہلے ہم بید کیمیں گے کہ اسلام میں جاذبہ اور دافعہ سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی حدوں کو معین کریں گے۔

### جاذبه ، دافعه اوس اسلام کے مفاہیم کی وضاحت

ہم ہم اوگ جاذبہ اور دافعہ کے مفہوم سے واقف ہیں ؛ ہم جس وقت اس اصطلاح کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور سے وہ جذب اور دفع آتا ہے جو کہ مادی اور طبعی چیزوں میں بیان ہوتا ہے ؛ خاص طور سے آپ اسا مید کے لئے جو کہ انجینئر نگ شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں معمولاً "نیوٹن" کا عام قانون جاذبہ ذہن میں آتا ہے ؛ دافعہ کا مصداق بھی طبیعی علوم میں وہ طاقت ہے جو مرکز سے ملیحدہ اور جدا کرنے والی یا وہ دافعہ جو دو ہمنام مقناطیسی قطب کے درمیان پایا جاتا ہے ؛ لیکن جب یہ مفہوم انسانی اور اجتماعی علوم میں آتا ہے تو فطری طور سے وہ بدل جاتا ہے اس وقت اس سے مرادبہ یعی اور مادی جذب و دفع نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی اور معنوی جذب و دفع مراد ہوتا ہے ، یعنی جیسے انسان احساس کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو اپنی

طرف تھنے رہی ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے نزدیک ہوجائے ، یہاں تک کہ اگر ممکن ہوتو اس سے مل کرایک ہوجانا چاہتا ہے ، یا اس کے برخلاف بعض انسانوں کوآپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں یا بعض لوگوں سے قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں ،ان کا وجودا س طرح ہوتا ہے کہ وہ الن سے دورر ہنا چاہتے ہیں ۔اس روحی اور نفسیاتی جذب و دفع کا سبب ممکن ہے ایک مادی چیز ،ایک شخص یا ایک عقیدہ یا فکر ونظر ہو ۔ بھی کوئی منظرا تنا اچھا اور دکش ہوتا ہے کہ بے اختیار آپ کو اپنی طرف کھنچتا ہے اور اگر چہ جسمانی لحاظ سے آپ اس کے نزدیک نہیں ہوتے ہیں اور اپنی طرف معطوف کرلیتا ہے ، اور آپ اس کو دیکھتے میں غرق ہوجاتے ہیں ؛ اور بھی کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کا نیسا ڈے والی آ وازیا نا قابل برداشت منظر کو دیکھر چاہتے ہیں کہ جتی جلدی ممکن ہواس کا نیسا گرا نے والی آ وازیا نا قابل برداشت منظر کو دیکھر چاہتے ہیں کہ جتی جلدی ممکن ہواس کا نیسا گرا ہیں۔

ایک انسان کی شخصیت کا جاذب ہونا بھی اس معنی میں ہے کہ ظاہری اور جسمانی خصوصیات کے علاوہ اس کے اندراخلاقی اور روحانی صفات بھی موجود ہوں جو کہ اس کی طرف دوسر بے لوگوں کی رغبت اور شش کا سبب بنیں ؛ جولوگ باادب چال ڈھال رکھتے ہیں اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ، بنتے ہوئے چہر بے اور خلوص و محبت کے ساتھ ملتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتے ہیں اور سجی لوگ ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان سے قریب رہنا چاہتے ہیں ؛ لیکن جولوگ بے ادب ، برے اخلاق کے مالک اور خودخواہ ہوئے ہیں ایس ایس بنتے ہیں کہلوگ ان کہور کھتے ہیں اور اس بات کا سبب بنتے ہیں کہلوگ ان

سے دورر ہیں ؛لیکن جس وقت جاذبہ اور دافعہ کی بات کسی انسان سے متعلق ہوتو اس بات کی طرف توجدر کھنی چاہئے کہ اس وقت مید مسلکہ کیجراور ماحول کے تابع ہوتا ہے یعنی ممکن ہے کہ بعض خصوصیات کوکسی ایک ساح یا معاشره میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہولیکن وہی خصوصیات دوس سے معاشرہ میں کسی اہمیت کے حامل نہ ہوں بلکہ نصیں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو شخص ان خصوصیات کا مالک ہوگا وہ پہلے معاشرہ کے نز دیک ایک جاذب ویر کشش شخصیت شارکیا جائے گا نیزلوگوں کی نظروں میں پسندیدہ ہوگا اورلوگ اس کا احترام کریں گےلیکن وہی شخص دوسرے کلچراورساج میں معمولی انسان بلکہ قابل نفرت ہوگا ؛ بہر حال میرے عرض کرنے کا مقصد صرف بیہ ہے کہ ایک انسان کی شخصیت میں جوجاذبہ یا دافعہ ہوتا ہےوہ ساج کے ماحول اور تہذیب وثقافت کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے۔ بہر حالیہ مسئلہ ایک حدا گانہاورمتنقل بحث ہےجس کواس وقت ہم بیان نہیں کریں گے۔ یہاں تک ہم نے جوتوضیحات پیش کیں ان سے جاذبہاور دافعہ کامفہوم کسی حد تک روش ہو گیا الیکن ہماری بحث کا موضوع" اسلام میں جاذبہ اور دافعہ ہے"لہذا ہماری مراد" اسلام" سے جو کچھ بھی ہےاس کو واضح ہونا جاہئے ، ہماری نظر میں عقا کداور قواعد واحکام کے مجموعہ کا نام اسلام ہے اس میں اعتقادی اور اخلاقی مسائل بھی اور فردی قوانین اور اجماعی قوانین بھی شامل ہیں؛ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے اور اسلام ویسا ہے تو ہماری مراد اسلام ہے یہی اعتقادات اوراس کے قواعد واحکام ہیں ؛اس بحث میں جب ہم یہ کہتے ہیں" اسلام میں جاذبہاور دافعہ" تواس وقت ہماری مرادبیہ ہوتی ہے کہوہ جاذبہاور دافعہ جو کہاسلام کے

اعتقادی اور اخلاقی تواعد و اصول میں نیز اس کے تمام احکام توانین میں پائے جاتے ہیں۔
عقائد کے حصہ میں اسلام کا جاذبہ رکھنا اس معنی میں ہے کہ اسلامی عقائد انسان کی حقیقت
پیند فطرت کے موافق ہیں یعنی وہ عقائد جو کہ حقائق ہستی کی بنیاد پر استوار ہیں چونکہ انسان کی فطرت حقیقت کو چاہتی ہے اور بیعقائد انسانی فطرت کے مطابق ہیں لہذا بیانسان کے لئے جاذبہ ہو سکتے ہیں۔ بہر حال وہ جاذبہ اور دافعہ جو کہ اسلامی عقائد سے مربوط ہیں فی الحال ہماری بحث میں شامل نہیں ہیں یہاں پر اس جاذبہ اور دافعہ کی بحث زیادہ اہم ہے جو کہ اسلامی احکام اور اخلاق سے مربوط ہیں خاص کروہ جاذبہ اور دافعہ کی بحث زیادہ اہم ہے جو کہ اسلامی احکام اور اخلاق سے مربوط ہیں خاص کروہ جاذبہ اور دافعہ کی احکام قواعد واحکام اسلامی احکام سے مربوط ہیں ، اور ہم زیادہ تر اس بات کودیکھیں گے کہ کیا تمام قواعد واحکام اسلامی انسان کے لئے جاذبہ رکھتے ہیں یا دافعہ؟

## كيااسلام كرباس ميں دافعه كا تصوّر ممكن ہے؟

ممکن ہے بیسوال ذہن میں آئے کہ اگر تمام اسلامی معارف واحکام؛ انسانی فطرت اور طبیعت کے مطابق بنائے گئے ہیں اہمدا طبعی طور پر اس کے لئے جاذبہ ہونا چاہئے پس اس کے لئے دافعہ فرض کرنا کیسے ممکن ہے؟!

اس کا جواب میہ ہے کہ انسان فطری طور پر حقیقت کا متلاثی اور بلندیوں کا خواہاں نیز اچھی چیز وں کا طالب ہے؛ کیکن اس کےعلاوہ بہت سے شہوانی اور فطری امور بھی انسان میں پائے جاتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر ان مختلف فطری اور شہوانی امور کے درمیان تزاحم اور جاتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر ان مختلف فطری اور شہوانی امور کے درمیان تزاحم اور

اختلاف پیدا ہوتا ہے یاایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے۔ یااس بحث کے خلط اور اشتباہ سے بچنے کے لئے دوسر لفظوں میں بہ کہا جائے کہ انسان کی مادی اور حیوانی خواہشات کوجذبہ شہوت وخواہش کا نام اوراس کی دوسری تمام خواہشوں کوفطرت کا نام دیا گیا ہے، بہت سے مقامات پر فطرت اورخوا ہشوں کے درمیان ناہما ہنگی یائی جاتی ہے، شہوت اورخوا ہش صرف ا پنی تنکیل حامتی ہے انصاف وعدالت کونہیں دیکھتی ہے، بھوکا پیٹ آ دمی صرف روٹی کھانا چا ہتا ہے حلال وحرام ، اچھا، برا ، اپنا مال ہے یا غیر کا ،اس سے اس کومطلب نہیں ہے جاہے اس کوحلال و جائز روٹی دیں یا حرام و نا جائز اس کو پیٹ بھر نے سے مطلب ہے، انسان کی آرام پیند طبیعت پیسے اورا پنی آرام دہ زندگی کی تکمیل کے پیچھے لگی رہتی ہے یہ بیسہ جاہے حلال طریقے سے حاصل ہویا حرام ذریعہ سے اس کے لئے سب برابر ہے۔ لیکن انسان کی فطرت انصاف کی طالب اور امانت وعدالت کےموافق ہے نیزحق کوغصب کرنے اورظلم وخیانت سے بیزار ہے،اس عدالت طلب اورظلم سے گریزال فطرت کے بر خلاف بھی بھی ایباد کیھنے میں آتا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل اور مادی ضروریات کو یورا کرنے کے لئے صرف خیانت اور ظلم وستم کا سہارالینا پڑتا ہے؛ یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان اگر حقیقی کمال کو چاہتا ہے تو اس کومجبوراً ان خواہشات اورلذ توں سے اپنے کو بچانا ہوگا ؛ بعض چیزوں کو نہ کھائے ، نہ بیٹے ، نہ اوڑ ھے پہنے ، نہ دیکھے اور نہ سنے ؛ خلاصہ بیر کہ اپنے کو محدود ومقیدر کھے۔اسلام بھی انسان کو حقیقی کمالات تک پہونچا ناچا ہتا ہے؛لہذاان جگہوں پر فطری پہلوکو اختیار کرتا ہے اورخواہشات نفسانی اور مادی ضروریات کومحدود کرتا ہے؟ ان

مقامات پر جولوگ اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں ؛ یا دوسر کے نفطوں میں بیہ کہا جائے کہ حیوانیت ان پر غالب رہتی ہے توطیعی اور فطری بات ہے کہ بعض اسلامی احکام ان کے لئے جاذبہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ دا فعہ رکھتے ہیں ، اسلام نے ایک مکمل دستور دیا ہے جو کہ فطرت اور خواہش دونوں کے مطابق ہے اور اس مفہوم کی آیات اور روایات بہت کثر ت یا کی جاتی ہیں ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما تا ہے:

"کلوامن الطیبات مارز قناکم" (۱) یعنی جو پاکیزه چیزیں ہم نے تم کورزق میں دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیونیزیہ بھہ ارشاد فرما تا ہے:" کلوا واشر بوا" (۲) کھاؤ اور پیوایسے احکام اور دستورانسان کے لئے مشکل نہیں رکھتے ہیں لیکن جس وقت اسلام کہتا ہے کہ شراب نہ پیوسور کا گوشت نہ کھاؤ وغیرہ تو بیدستور ہرایک کے لئے جاذبہیں رکھتے اور بہت سے ایسے ہیں جن کو بیا حکام اچھے نہیں لگتے۔

.....

(۱) سوره اعراف: آبیه ۱۶۰

(۲) سوره اعراف: آبیه ۳۸ ـ

#### اسلامي احكام مين دافعه كايك تامريخي نمونه

یہاں پرمناسب ہوگا کہ تاری ٔ اسلام کے ایک واقعہ کی جانب اشارہ کرتا چلوں ؛ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کے پاس توحیدی جانتے ہیں کہ رسول کے پاس توحیدی عقائد سے متعلق بحث ومناظرہ کے لئے آئے ؛ لیکن علمی بحث میں ان لوگوں کوشکست ہوئی،

اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا رسول اکرم نے ان لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دی ؛ان لوگوں نے اس مباہلہ کو قبول کیا ؛جس وقت پنیمبر اکرم اپنے محبوب اور سب سے خاص لوگوں یعنی امام علی ،حضرت فاطمہ اور امام حسن وامام حسین کوساتھ لیکر مباہلہ کے لئے گئے اور نصار کی کے علماء کی نگاہ ان پانچ نور انی چہروں پر پڑی ؛ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ان حضرات سے مباہلہ کرے گا اس کے حصتہ میں دنیا وآخرت کی رسوائی اور ذلت ہوگی ؛ لہذا وہ لوگ پیچھے ہے گئے اور مباہلہ نہیں کیا ؛ان عیسائیوں نے علمی گفتگو میں بھی شکست کھائی اور مباہلہ بھی نہیں کیا یکن چربھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوئے اور کہا کہ ہم جزیر (ٹیکس) دیں گے کئی عیسائی رہیں گے۔

جب اصحاب نے پیغمبراکرم سے پوچھا کہ آخر وہ لوگ اسلام قبول کرنے پر تیار کیوں نہیں ہوئے؟ توحضرت نے فرمایا: کہ جوعادت اور چاہت ان کوسور کے گوشت کھانے اور شراب پینے کی تھی ،ان چیزوں نے اس سے ان کو مانع رکھا، چونکہ اسلام نے ان چیزوں کوحرام قرار دیا ہے لہذا ان لوگوں نے اسلام کوقبول نہیں کیا

بیایک تاریخی نمونہ ہے کہ اسلام کی حقانیت ایک گروہ اور جماعت کے لئے ثابت اور واضح تقی لیکن بعض اسلامی احکام ان کے لئے" دافعہ" رکھتے تھے جو اس بات سے مانع ہوا کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کریں ؛ یعنی ان کی انسانی فطرت، حیوانی خواہشات سے مقابلہ کیا ، اس تعارض و محکراؤ میں انھوں نے نفسانی خواہشات کو مقدم کیا۔ بیمسکلہ صرف نجران کے عیسائیوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں سے متعلق ہے جضوں نے الہی اور خدائی تربیت سے

ا پینے کومزین اور آ راستهٔ ہیں کیا ہے، یا جولوگ جسمانی اور حیوانی خواہشوں سے مغلوب ہیں۔ وہ احکام اور دستورات جو کہ انسان کے مادی خواہشات کومحدود کرتے ہیں وہ ہی لوگوں کے لئے" دافعہ" ہیں اور جیسا کہ اشارہ ہوا اسلام میں ایسے بہت سے قوانین یائے جاتے ہیں قانوں اسلامی جو پہ کہتا ہے کہ ۶۰ درجہ گرمی میں ۱۶ گفٹے اپنے کو کھانے پینے سے روکے رکھو؛ اورروز ہر کھویدانسانی خواہشات سے میل نہیں کھا تا،ان کے لئے پیکام مشکل ہے خاص طور سے نان وائیوں کے لئے (جو کہ روٹیاں وغیرہ ایکاتے ہیں) اس لئے کہ وہ مجبوراً آگ کے قریب رہتے ہیں، پھربھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ چلچلاتی دھوپ یا شعلہ ورآگ کے قریب رہ کربھی ان احکام پرخوثی ہے عمل کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں کیکن ایسے تربیت شدہ بہت کم نظرآ نیں گے۔ یا مثلاً خس ہی کا قانون ممکن ہے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لئے کہ شاید سال میں ہزارروپیہ سے زیادہ نہ ہواس ہزاررویئے کے نکالنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، ہولیکن جن لوگوں کے ذمہ لاکھوں رویٹے خمس نکالنا ہوان کے لئے بہت ہی مشکل کام ہے، اسلام کے اوائل میں بہت سے لوگوں نے صرف اس حکم زکواۃ کی وجہ سے اسلام کوچپوڑ دیا اور رسول کے خلاف ہو گئے ؛ اورجس وقت رسول کا ایکی ان کے پاس زکواۃ لینے کے لئے جاتا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول بھی ٹیکس لیتے ہیں ؛ ہم کسی کوبھی خراج اورٹیکس نہیں دیں گے؛ بیرقانون ان کے لئے دافعہ تھااور یہی سبب بنا کہان لوگوں نے اسلام سے دوری اختیار کر لی یہاں تک کہاس کی وجہ سے وہ لوگ خلیفہ سلمین سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔

یا مثلاً اسلام جنگ و جہاد کا تھم دیتا ہے یہ فطری بات ہے کہ جنگ میں صلوا، روٹی کھانے کوئیس ملتی بلکہ مارے جانے، قید ہونے ، اندھے ہونے، ہاتھ پیر کٹنے اور دوسرے بہت سارے خطروں کا امکان رہتا ہے، بہت سے لوگ ان خطروں کوقبول کرنے کے لئے تیا نہیں ہیں اور حکم جنگ یا میدان جنگ میں جانے کے مخالف ہیں؛ اس کے برخلاف بہت سے مجاہد (سیابی کم جنگ یا میدان جنگ میں جانے کے مخالف ہیں؛ اس کے برخلاف بہت سے مجاہد (سیابی ) ایسے بھی ہیں جو میدان جنگ میں جانے کے لئے ہر طرح سے آمادہ دکھائی دیتے ہیں اور بہت ہی شوق سے ان خطرات کوقبول کرتے ہیں؛ پھر بھی اس بات سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے لوگوں کے لئے جفوں نے اپنے کوایسائہیں بنایا ہے کوئی جاذبہیں رکھتا ہے؛ اور سے تم بہت سے لوگوں کے لئے جفوں نے اپنی اور اس کا م سے فرارا ختیار کرتے ہیں۔ لہذا اس سوال کا جواب کہ اسلام کے احکام وقوا نین جاذبہ رکھتے ہیں یا دافعہ؟ ہیہ ہے کہ عام لوگوں کے لئے بعض اسلامی دستورات جاذبہ رکھتے ہیں اور بعض احکام دافعہ رکھتے ہیں۔

## عملی میدان میں جاذبہ اور دافعہ کے سلسلے میں اسلامی

اب بیسوال کہ مسلمانوں کا برتاؤ اوران کا طور طریقہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ اسلام کی بنیا دجاذبہ پر ہے اور اسلام بیہ چاہتا ہے کہ لوگوں اور اسلامی معاشرہ کوسعادت اور کمال تک پہونچائے لہذ ااسلامی معاشرہ کا برتاؤ ایسا ہونا چاہئے کہ دوسرے افراد جولوگ اس ماحول اور ساج سے باہر زندگی

بسرکررہ بین ان کی جانب متوجہ ہوں اور اسلام ان کے لئے واضح ہوجائے اور وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اگر لوگ اسلامی ماحول اور اسلامی مرکز سے دور رہیں گے تو ان تک اسلام نہیں پہونچا یا جاسکتا اور وہ لوگ ہدایت نہیں پاسکتے۔ لہذا اہم اور اصل یہ ہے کہ مسلمان ایکی زندگی بسرکریں کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسر سے سے جاذبہ رکھتے ہوں اور روز ان کے درمیان اپنائیت اور بجہتی بڑھتی رہے اور غیر مسلم جو کہ اس ماحول سے الگ اور جدا ہوں ان کے متعلق بھی جاذبہ رکھنا چا ہے تا کہ ان کی بھی ہدایت ہو سکے اگر چہ اسلام کی اصل جاذبہ کی ایجاد پر ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہر حالت میں ایک ہی رفتار رکھیں ؛ بلکہ بحض کی ایجاد پر ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہر حالت میں ایک ہی رفتار رکھیں ؛ بلکہ بحض مواقع پر دافعہ کی چاشتی اور مٹھاس سے بھی فائدہ حاصل کرنا چا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لئے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے اس جلسہ میں جو وقت باقی رہ گیا ہے اس اعتبار سے کہھے باتوں کو بعد میں عرض کروں گا ، ان شاء للہ۔

جاذبه س کھنے والے اسلامی کے رداس وں کے بعض نمونے مذہب اسلام میں عدل وانصاف، احسان، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک اورلوگوں کو توش رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ؛ اسلام کی بڑی عبادات میں سے ایک بی بھی ہے کہ ایک انسان دوسر کے کو توش کر نے اورا گردوسر اعملین ورنجیدہ ہوتو اس کے رنج وغم کو کسی نہ کسی طرح دور کرے ۔ بعض روا یوں میں ایک مومن کو خوش رکھنے اور اس سے رنج وغم کو دور رکھنے کا ثواب سالوں کی عبادت سے بہتر ہے یہاں تک کہ اگریہ کام صرف اتنا ہو کہ اس کے ساتھ

محبت آمیز برتاؤ کرے پالیم بات کے جس سے اس کوامید ہوجائے اوراس کوسکون دل پیدا ہوجائے مثلاً مومن کود کیچر کمسکرانا،اس سے ہاتھ ملانااوراس کو گلے لگانا، بیاری کے وقت اس کی عیادت کرنا ، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنا جو کہمسلمانوں کے درمیان ہما ہنگی دوشی اور جاذبہ کا سبب ہیں ان سارے کاموں کا ثواب اسلامی روایات میں بہت کثرت کے ساتھذ کر کیا گیا ہے؛ اسلام صرف اسی پراکتفانہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ ان میں سے بہت سارے احکام اور دستورات کوغیرمسلموں سے متعلق بھی بتا تا ہے اوراس کے متعلق بہت ہی تا كيدكرتا ب:اسلام كہتاہے كه اگركوئى غيرمسلم تمهارا يروى ہے ياتم اس كے ساتھ سفركرر ہے ہوتو وہ تم پر حق پیدا کر لیتا ہے کہ اگر نے راستے سے کسی مقام پر وہ تم سے الگ ہور ہاہے توجب وہ اپنے راستے برجانے گےتو خدا حافظی کے لئے چندقدم اس کے ساتھ جاؤاوراس کے بعد رخصت کر کے اس سے جدا ہوؤاورا پناراستہ اپناؤ، اسلام عدل وانصاف کی ہرایک کے ساتھ تا کید کرتا ہے دیچ کا فروں کے ساتھ بھی ؛ نیز کا فروں پرظلم وستم کونا جائز سمجھتا ہے ،اگر کوئی کا فر ہے تب بھی تم اس پرظلم وستم کاحق نہیں رکھتے ہیں:

"ولا يجرمنكه شنان قوم على الاتعدالوا اعدالوا هوا قرب للتقوى"(۱)
اور خبر داركسى قوم كى عداوت تتحيل الله بات پرآماده نه كرے كه انصاف كوترك كردوانصاف كروكه يهى تقوى سے قريب ترہے حتى گفار كے متعلق صرف عدل وانصاف ہى كرنا كافى نہيں ہے بلكه احسان (اچھاسلوك) جس كا مرتبه عدل سے بڑھ كرہے اس كے متعلق بھى خدا كا حكم ہے كہ اس كو بھى كرنا چاہئے ،ارشاد ہوتا ہے" لا پنھا كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم

یخر جو کم من دیار کم ان تبر وظم وتقسطو الیھم" (۲) اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنھوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی ہے اور شمصیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بات سے تم کونہیں رو کتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو، بعض موقعوں پر اس سے بڑھ کر حکم دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ مسلمان

(۱)سوره مائده آپیه ۸.

(۲) سوره متحنه آبیه ۸.

اسلامی حکومت میں جوٹیکس دیتے ہیں تو اس ٹیکس میں سے پچھان کفارکود وجو کہ اسلامی حکومت کی سرحداور اس کے پڑوس میں زندگی بسر کرتے ہوں تا کہ وہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں اور اسلام میں گھل مل جائیں (۱) بلکہ ان کو تھوڑ ابہت صرف اس لئے دو تا کہ ان کا دل مسلمانوں کے حوالے سے نرم ہواور وہ لوگ مسلمانوں پر مہر بان ہوں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے نرم ہواور وہ لوگ مسلمانوں پر مہر بان ہوں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کی محبت پیدا ہو؛ ایباسلوک کرنے سے دھیرے دھیرے ایباماحول بن جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تم سے قریب ہوں اور وہ تم سے مانوس ہوجائیں؛ پھروہ تمھاری زندگی کا قریب سے جائزہ لیس گے اور تمھاری باتوں کوسنیں گے؛ ممکن ہے کہ وہ متاثر ہوکر مسلمان ہوجائیں؛ ایس مثالیں تاریخ میں کثر سے بائی جاتی ہیں کہ کفار مسلمانوں سے رابطہ رکھنے ، اسلام کی منطقی باتیں سننے اور پیروان اسلام کی رفتار و گفتار اور ان کی سیرت و اخلاق کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے اسلام کوقبول کر لیا بہر حال یہ چند نمونے تھے جنگو اسلام اخلاق کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے اسلام کوقبول کر لیا بہر حال یہ چند نمونے تھے جنگو اسلام

نے جاذبہ کے لئے اپنے دستورات اور احکام میں جگہ دی ہے۔

(۱)مفهوم سوره توبه: آییه ۲۰

کیا اسلام کردار میں ہمیشہ جاذبہ کی تاکید کرتاہے؟

جس بات کی جانب توجہ دینا ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ اسلام جس جاذبہ کی سیاست کو اپنانے کا حكم ديتا ہے جاہے وہ مسلمانوں سے متعلق ہویا كفارسے بيچكم كليت نہيں ركھتا ہے؛ بلكہ بھي تبھی یہی دافعہ کا بھی حکم رکھتا ہے اوراس کواپنانے کا حکم دیتا ہے ؟ بھی بھی محبت واحسان ، روحی رشد و تکامل اور ہدایت کا سبب نہیں بنتے اس کے برخلاف اس کے مقابل میں ایک دیوار کھڑی کر دیتے کبھی جیوانی خواہشات اور مادی شہوات کے اثر سے اور دوسرے اجماعی عوامل یا گھریلوتر بیت اوراس جیسے انژات کی وجہ سے انسان کے اندرستم گری آ وارگی اور درندگی کی عادت پیدا ہوجاتی ہے؛ اوراس حال میں اگراس کو نہرو کا جائے تو وہ اس بات کا سبب بنتاہے کہ وہ دھیرے ۔ دھیرے اور دن بہدن برائیوں اور بدبختیوں کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کوتباہ و برباد کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لئے بھی تکلیف و اذیت اوران کے حقوق کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ الیی جگہوں پرخودا پنی اورمعاشرہ کی اصلاح کے لئے اس کومتنبہ کرنا چاہئے تا کہ وہ برائیوں سے بازآ کراچھائی اور نیکی کے راستے پرواپس آ جائے یعنی اس تنبیہ کے اندر رحمت بھی ہے

اور یہ تنبیہ خوداس کوزیادہ گمراہ ہونے سے بھی روکتی ہے اور دوسروں تک اس کی برائی بہونچنے سے ھی مانع ہوتی ہے۔البتہ ظاہری تنبیہ چاہے مالی اعتبار سے جرمانہ کی شکل میں ہو، چاہے کوڑے کی سزا ہویاقتل یا قیدیا دوسری اور سزائیں ،بہر حال یہ سب انسان کے لئے تکلیف اور زحمت کا سب ہوتا ہے اور فطری طور پر کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے بہر حال اسلام کہتا ہے کہ خاص حالات میں تمھار اسلوک خشونت اور یختی کے ساتھ ہونا چاہئے اور دافعہ رکھنا چاہئے ، کیونکہ ہر جگہ پر جاذبہ مطلوب اور پیندید نہیں ہے۔

#### يچهلي بحثكا خلاصه

یہاں تک کی گفتگوکا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اسلام میں جاذبہ اور دافعہ کی تعریف بیان کی ؛ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسلام میں جاذبہ اور دافعہ کمکن ہے گئی چیزیا انسان یا پھرعقیدہ وفکر سے مربوط ہو، اسلام کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ وہ عقیدے اور احکام اور اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے جاذبہ اور دافعہ، اسلام میں ان تینوں میں کسی سے بھی مربوط ہوسکتا ہے اس کے بعد اسلام کے احکام وقوا نین سے مربوط جاذبہ اور دافعہ کے متعلق بحث کی اس بحث کے ذیل میں ہم نے عرض کیا کہ اسلام میں پچھا حکام ہیں جو کہ لوگوں کو پہند ہیں اور اکثر بحث کے اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے احکام بھی ہیں جو لوگوں کو پہند ہیں اور اکثر ہیں اور اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور دہ ان کے لئے دافعہ ہیں عطر لگانا ، مسواک کرنا ، صاف ستھرے رہنا ، اچھا خلاق ، سیا نی ، امانت داری ، انصاف اور احسان بیسب الی کرنا ، صاف ستھرے رہنا ، اچھا خلاق ، سی سی گئی ، امانت داری ، انصاف اور احسان بیسب الی کی کرنا ، صاف ستھرے رہنا ، اچھا خلاق ، سی گئی ، امانت داری ، انصاف اور احسان بیسب الی کرنا ، صاف ستھرے دہنا ، اچھا خلاق ، سی گئی ، امانت داری ، انصاف اور احسان بیسب الی کرنا ، صاف سی سی کو احداد کا میں ہوں کو کہا کہ کو کی اس کی طرف کرنا ، صاف کے سے دور ہونا ، ایک کی اس کی کرنا ، صاف کے لئے دانعہ ہیں عور کی انصاف اور احسان بیسب الی کی کرنا ، صاف کی کہ کو کی کرنا ، صاف کے لئے دانعہ ہیں عور کی ان کے لئے دانعہ ہیں عور کی ان کی سب الی کی کرنا ، صاف کی کرنا ، صاف کی کا کرنا ، صاف کی کرنا ، صاف کی کو کرنا ، صاف کی کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کی کرنا کرنا ہوں کرنا کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کرنا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا ہ

چیزیں ہیں کہ اسلام ان کا حکم دیتا ہے اور بیسب لوگوں کے لئے جاذبہ رکھتی ہیں۔ روزہ رکھنا، جہاد کرنا، میدان میں جانا، مالیات جیسے ٹمس وزکواۃ کا اداکرنا بیسب ایسے احکام ہیں جو کہ اسلامی قوانین کے زمرہ میں آتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو بیسب اچھانہیں لگتا ہے، اور ان کے لئے دافعہ رکھتا ہے؛ اس کے بعد اصل موضوع کو پیش کیا کہ اسلام کا دستور مسلمانوں کے لئے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں کیا ہے؟

کیااسلام میکہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایک دوسر ہے کومحبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور مسکرا
کر بولیں اور صرف جاذبہ سے استفادہ کریں یا بعض جگہوں پرخشونت و تحق اور دافعہ کا بھی حکم
دیتا ہے؟ جووضا حت ہم نے پیش کی اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات میں دونوں کا حکم
ہے اگر چہ ایسے موارد بہت کم ہیں کہ جن میں دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کا برتا وُخشونت
آمیز ہو لیکن پھر بھی ایسے مواقع پائے جاتے ہیں ان کے نمونے ان شاء للد آئندہ جلسوں
میں پیش کئے جائیں گے۔

### اسلام میں جاذبه اوس دافعه کے حدود (۲)

اسلام میں جاذبہ اور دافعہ کے بارے میں تین طرح کے سوالات پچھلے جلسے کے مطالب کے ذیل میں اگر ہم جاذبہ اور دافعہ کے حدود کے بارے میں اسلام کے مطابق گفتگو کرنا جا ہیں جو کہ تمام جہتوں کوشامل ہوتواس بارے میں کم سے کم تین طرح سے گفتگو ہوسکتی ہے۔ گفتگو کا پہلا عنوان اور محوریہ ہے کہ ہم بحث اس طریقے سے کریں کہ اصولی طور پر اسلام کے تمام معارف چاہے وہ عقیدہ سے متعلق ہوں یا اخلاق واحکام سے خواہ وہ ایک انسان سے مربوط ہوں یا بورے معاشرے سے عبادتی ہوں یا حقوقی یا سیاسی ہے یا...، بیمسائل اس بات کا سبب ہوتے ہیں کہ انسان بعض امور کو اپنے اندر جذب کرے اور بعض امور کو دفع کرے وہ امور مادی ہوں یا معنوی ؛ اس صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام جاذبر رکھتا ہے؛ یعنی اس کے معارف اوراحکام اس طرح ہیں کہ وہ انسان کواس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کواینے اندر جذب کرے ،اور اسلام کے دافعہ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ انسان کواس بات پرمجبور کرتے ہیں وہ ان چیز ول سے پر ہیز کرے اور ان کوایئے سے دورر کھے ؛ بیدا فعہا ورجاذ بہ کے پہلے معنی ہیں کہ جس کا اسلام میں تصور ہے؛ اور اسی کی بنیاد پرسوال پیش كياجاسكتا ہے،اس كامخضر جواب بھى بيہے كہ ہم چارفرض تصوركرين: (۱) اسلام صرف جاذبه رکھتا ہے (۲) اسلام صرف دافعہ رکھتا ہے (۳) اسلام نہ جاذبہ رکھتا ہے اور نہ ہی دافعہ (٤) اسلام جاذبہ اور دافعہ دونوں رکھتا ہے، کہ ان چاروں میں سیچو تھا فرض صحیح ہے۔

دوسرامعنی جواسلام میں جاذبہ اور دافعہ کے لئے لیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام کے معارف اور احکام اس طرح ہیں کہ بعض افراد کے لئے جاذبہ رکھتے ہیں اور بعض افراد کے لئے جاذبہ رکھتے ہیں اور دافعہ یعنی وہ لوگوں کواپنی طرف کھیجھتے ہیں اور دافعہ یعنی وہ ان کے لئے اسلام سے دوری کا سبب بنتے ہیں یا تمام اسلامی معارف میں بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں اور وہ ان کواپنی طرف کھیجتے ہیں اور بعض عناصر ایسے بھی ہیں جن کو بعض افراد لیسے ہوتے ہیں اور ان کے لئے دفع اور دوری کا سبب بنتے ہیں ہیں کرتے ہیں اور ان کے لئے دفع اور دوری کا سبب بنتے ہیں تیسرے معنی یہ ہیں کہ م اس بات کودیکھیں کہ اسلام غیر مسلموں کواسلام کی طرف بلانے میں تیسرے معنی یہ ہیں کہ م اس بات کودیکھیں کہ اسلام غیر مسلموں کواسلام کی طرف بلانے میں

تیسرے معنی یہ ہیں کہ ہم اس بات کودیکھیں کہ اسلام غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے میں یاوہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں انکی تربیت اور رشد و کمال کے لئے سطریقے کو اپنا تا ہے اور کون سے عمل انجام دینے کو کہتا ہے؟ کیا صرف جاذبہ کے طریقے کو اپنا تا ہے یا دافعہ کے طریقے کو افتیار کرتا ہے یا دونوں طریقوں کو استعمال کرتا ہے؟

#### انسان کا تکامل جاذبه اور دافعه کار پین متت ہے

اس سے قبل کہ ہم ان تینوں معانی پر تفصیلی گفتگواور بحث کریں اس سوال کو پیش کریں گے کہ انسا نکے لئے ایک متحرک مخلوق کے عنوان سے جو کہ اپنے تکامل کے راستے میں ایک مقصد کو نظر میں رکھتا ہے اور اس تک پہونچنے کی کوشش کرتا ہے کیااصلاً کوئی قوت جاذبہ ہے جوزیادہ

سے زیادہ اور بہتر طریقے سے اس راستے میں اس کی مدد کرتی ہے یا کوئی قوت دافعہ ہے یا دونوں قوتیں یائی جاتی ہیں؟

اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑے سے غور وفکر اور دفت کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔اگر زندہ رہنے والی چیزیں جو کہ دنیا میں یائی جاتی ہیں ان کو دیکھا جائے؛ چاہے وہ حیوان ہوں یا انسان؛ پیڑیودے ہوں یا کچھاور؛ سب کے سب جاذبہاور دافعہ دونوں کے مختاج ہیں ؛ ہر زندہ رہنے والی چیز کے لئے سب سے اہم اور پہلی چیز جو اس کے لئے خصوصیت رکھتی ہے، وہ غذاہے۔تمام زندہ موجودات اپنے نشونما نیز اپنی زندگی کو ہاقی رکھنے کے لئے کھانے اور غذا کی احتیاج رکھتے ہیں غذااور کھانا بغیر جاذبہ کے نہیں ہوسکتا ؛ یعنی غذا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے باہر سے کوئی چیزجسم کے اندر داخل ہوکر جذب ہو جائے اسی طرح ہر چیز کا جذب تمام زندہ موجودات کے لئے فائدہ مندنہیں ہے بلکہ بعض چیزوں کا جذب، زندہ شے کی نشوونمااوراس کے تحرک میں خلل پیدا ہونے کا باعث،اس کے متوقف ہونے، یہاں تک کی اس کی موت کا باعث ہوجا تا ہےلہڈ اضروری ہے کہان چیزوں کی نسبت دافعہ بھی رکھتا ہوتا کہان کواہنے بدن سے دورر کھے۔لہذا تمام زندہ موجودات اپنے وجود کے باقی رکھنے کے لئے اور اپنے رشد و کمال کے لئے جاذبہ اور دافعہ دونوں کے محتاج ہیں۔اس جگہ پر جب ہم پیہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کوجذب کرےاوربعض چیزوں کو دفع کرے تو جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہےوہ مادی جذب ودفع ہوتی ہے یعنی ہم پیہ تصور کرتے ہیں کہتمام جگہوں پر جو کچھ جذب یا دفع ہےایک مادی اورمحسوس ہونے والی چیز

ہے؛ کیکن ہم کواس بات کی طرف تو جہ دینی چاہئے کہ اسلامی معارف کے اعتبار سے انسان کی زندگی صرف اسی بیولو جک اور مادی زندگی تک محدود نہیں ہے؛ بلکہ انسان ایک معنوی زندگی بھی رکھتا ہے جو کہ روح سے مربوط ہے یعنیا یک وہ زندگی ،نشوونما اور تکامل ہے جو کہ انسان کے جسم سے مربوط ہے اور ایک وہ زندگی ،نشوونما اور تکامل ہے جو انسان کی روح سے انسان کے جسم سے مربوط ہے اور ایک وہ زندگی ،نشوونما اور تکامل ہے جو انسان کی روح سے مربوط ہے۔ خدا وند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے: " یا ایھا الذین آ منوا استجیبو اللہ ولرسول اذا دعا کم لما تحسیم سیم (۱) اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہوجب خدا ورسول تم

(۱) سوره انفال آیه ۲۶.

کوسی چیزی طرف بلائیں جو کہتم کو زندگی بخشنے والی ہوتوتم اس پر لیے کہو؛ یہ بات مسلم ہے کہاس آ یہ کریمہ میں خدانے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے؛ وہ صاحبان ایمان ہیں اور حیوانی زندگی رکھتے ہیں؛ اور رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، تو خدا اور رسول کیوں ان لوگوں کو اس چیز کی طرف بلارہے ہیں جوان کو زندگی بخشق ہو؛ یقیناً یہ حیات جسمانی اور مادی زندگی نہیں ہے بلکہ اس سے دوسری زندگی مراد ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہار شاد ہوتا ہے" و ماعلمنا ہ الشعر و ما سکھا یا اور ندان کے ملاوہ کے شہر کو سے بیشرف شیحت اور روشن قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سکھا یا اور ندان کے لئے یہ مناسب ہے یہ صرف شیحت اور روشن قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے تا کہ جو زندہ ہوں ان کو ڈرائیں۔ اب یہ کہ قرآن اس شخص کی ہدایت کرتا ہے جو زندہ ہو اس کا مطلب کیا یہی جسمانی اور مادی زندگی ہے؟ اگر مراد یہی مادی زندگی ہے توالی زندگی تو

سارے انسان رکھتے ہیں؛ لہذا قرآن کوسب کی ہدایت کرنی چاہئے لیکن ہم دیکھتے اور جانتے ہیں کہ قرآن نے ابولہب، ابوجہل جیسوں کی اگر چہ بیلوگ ظاہری اورجسمانی زندگی رکھتے ہیں کہ قرآن نے ابولہب، اورقران ایسےلوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، تومعلوم ہوا کہ اس حیات سے مرادقران میں کوئی دوسری حیات ہے حیات یعنی زندہ دلی، روحی زندگی جو کہ انسان کو" سننے والاکان" دیتی ہے تا کہ خدا کے

•••••

(۱) سورره لے سین: آبیہ ۱۹ اور ۷ ۷ ـ

کلام کوس کر ہدایت حاصل کر سکے" فا ملک السّمع الموتی " (۱) اے رسول آپ مردول کونہیں سناسکتے ،اس آپیمیں مردول سے مراد" مردہ دل افراد" ہیں اور بیوبی لوگ ہیں جن کے جسم تو زندہ ہیں لیکن ان کی روحیں مردہ ہیں روح اور دل کی زندگی کی کیا نشانی ہے؟ اس کی علامت اور نشانی ،خشیت وخوف الہی ہے" انما تنذ رالذین یخشون رقیم بالغیب" (۲) اے رسول! تم صرف نصیں لوگول کوڈراسکتے ہوجواز غیب خداسے ڈرتے ہیں؛ دل کے زندگی کی نشانی ہے کہ جب ان کومتو جہ کریں اور بتا نمیں کہ تمھا را ایک خالق ہے اس کا تم پرحق ہے اور اس نے تم کوکسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے اور تمھا رے او پر اس نے پچھ ذمہ داری قرار دی ہے تو اسکا دل کانپ اٹھتا ہے اور پھر پچھ نہ پچھ اثر ضرور ہوتا ہے ، دل میں خوف خدا اور ایمان آنے کا متحید ہیں ہے کہ

'ایئوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نوراً تمشون به"(۳)

یعنی خداوندعالم اپنی رحمت سے تم کودوہرے جصے عطافر ما تا ہے اور ایسا نور قرار دیتا ہے کہ اس کے سبب اور اس کی برکت سے تم چل سکتے ہو؛ بینور، مادی اور محسوس کرنے والا نور نہیں ہے، بلکہ وہی نور ہے جو کہ روح اور دل کی زندگی سے مربوط ہے، ایسی زندگی جس کی طرف خداوندعالم نے قران مجید میں مختلف مقامات پراشارہ

- (۱) سوره روم: آییه ۲۵ ـ
- (۲) سوره فاطر: آپیه ۱۸ ـ
- (٣) سوره حديد: آيه ٢٨ ـ

کیاہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے"

فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" (١)

حقیقت میں آنگھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل جو کہ سینے میں ہیں وہ اندھے ہیں ، مادی اور جسمانی آنگھیں اندھے ہیں، وہ صنوبری جسمانی آنگھ نیدندہ ہے اور دیکھتی ہے، لیکن روحانی اور باطنی آنکھ نہیں رکھتے ہیں، وہ صنوبری دل جو کہ سینے کے اندردھ مرا کتا ہے اور زندہ ہے لیکن ایک دوسرا جودل بھی ہے کہ عیب ونقص اسی میں ہے

" ثمّر قست قلوب کمر من بعد ذالك فهی كالحجارة او اشدّ قسوة" (۱) پھراس كے بعد تمھارے دل شخت ہو گئے پتھر كى ،طرح بلكه اس بھى زيادہ شخت وہ دل پتھر حيييا بلكه اس سے بھى زيادہ شخت ہے كہ كوئى چيزاس ميں اثر نہيں كرسكتى ؛ بلكہ وہ پتھر سے بھى

زیاده سخت ہو چکا ہے

" وان من الحجارة لما يتفجّر منه الانهار وان منها لما يشقّ فيخرج منه الماء" (٣)

اور بعض پھروں سے نہرین نکلتی ہیں اور بعض شکافتہ ہوتے ہیں تواس سے پانی نکلتا ہے بہر حال قران مجید میں ایسی بہت ہی آئیس پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چپتا ہے کہ قرآن اس جسمانی آئکھ، کان اور دل کے علاوہ حیاتی آئکھ، کان اول کا قائل ہے، اور جس طرح سے جسم کی زندگی ، نشوونما اس کے تکامل کے لئے جذب ودفع کی ضرورت ہے ویسے ہی روحی حیات کو بھی جذب ودفع کی احتیاج ہے۔ جس طرح سے بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جسمانی زندگی پراٹر ڈالتی ہیں اور اس جسم کے لئے مفید یا مضر ہیں ایسے ہی بہت سے عوامل ایسے بھی پائے پراٹر ڈالتی ہیں اور اس جسم کے لئے مفید یا مصر ہیں ایسے ہی بہت سے عوامل ایسے بھی پائے

•••••

(١)سوره فحج ؛ آپيه ٢٤ ـ

(٢) اور (٣) سوره بقرة آية ٤٧.

جاتے ہیں جو کہ اس روحانی زندگی کے لئے فائدہ مند یا نقصان دہ ہیں۔جس طرح جسمانی زندگی کئی مرتبے اور درجے رکھتی ہے اور اس میں نقص و کمال، اور شدت وضعف پایا جاتا ہے، روحانی زندگی بھی اسی طرح کئی درجے اور مرتبے رکھتی ہے؛ روحانی زندگی کا سب سے پہلا درجہ بیہ کے کہ انسان انبیاء کی پہلی دعوت جوایمان اور توحید سے متعلق ہے اس کو قبول کر بے اور اس کو جذب کرسکے۔ البتہ انبیاء کی اس ہدایت کے اثر اور ان کی تعلیمات پرممل کرنے اور اس کو جذب کرسکے۔ البتہ انبیاء کی اس ہدایت کے اثر اور ان کی تعلیمات پرممل کرنے

کے بعد انسان دھیرے دھیرے روحانی زندگی کے بلند مرتبہ کو حاصل کرسکتا ہے؛ اسی جگہ پرتز کیدو تہذیب نفس کی بحث آتی ہے۔

#### تزکیہ نفس یعنی مروح کے کمال کے لئے لازمی جذب امہ دفع

نفس کو یاگ وصاف کرنے (تزکیفس) کی بحث اصل میں وہی" روح سے مربوط جذب و دفع" بحث ہے۔ ایک درخت کے لئے جب یہ چاہیں کہ وہ خوب تناور اور پھولے سے توضروری ہے کہ وہ مٹی اور ہواسے مواد کوجذب کرے اور اس کی چھٹائی کی جائے اور مضرنباتی ز ہروں اورآ فتوں کواو سے دور رکھا جائے۔اور بیدونوں چیزیں یعنی جذب و دفع ضروری ہے ؛ انسان کے لئے بھی بیہ چیزیں ضروری ہیں یعنی وہ ایسا کام کرے کہاس کی روح صیقل ہو۔اس کا مقدمہ بیہ ہے کہ وہ چیزیں جوانسان کی روح اور زندگی کے لئے ضروری اور مفید ہوں ان کو جذب کرے اور وہ چیزیں جوانسان کی روح کے لئے مضراور نقصان دہ ہیں اس کواینے سے دور کرے،لہذا سب سے پہلاقدم ہیہ ہے کہانسان ان چیزوں کو پیجانے اوران کی معرفت حاصل کرے اور غفلت و جہالت سے باہرآئے ؛ انسان کو بیمعلوم ہونا چاہئے کہ اس کی روح الی ہے کہ" بذکر اللہ تظمین القلوب") () خدا وند عالم کے ذکر سے دلوں کوسکون حاصل ہوتا ہے،روح کی غذا خدا کا ذکر اور اس کی یا دہے، دل کی زندگی اور خدا کی یا د کے درمیان ربط یا یا جاتاہے؛ یہی دل ایساہے کہ اگراس کی حفاظت نہ کی جائے،

.....

(۱)سوره رعد: آبیه ۲۸ ـ

اوراس کوآ فتوں اور زہر یلے گناہوں سے نہ بچا یاجائے اوران کودل سے دور نہ کیا جائے ؟تو ایسا بگڑ جا تاہے کہ خداوندعالم اس بیزار ہوجا تاہے قر آن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:" واذاذ کر الله وحده اشازت قلوب الذين لا يومنون بالآخرة" (١) اورجب ان كے سامنے خدائے كيتا کا ذکر آتا ہے توجن کا ایمان آخرت پرنہیں ہے ان کے دل متنفر ہوجاتے ہیں ؛اگر جہ خدا کو پیچاننااوراس کی معرفت حاصل کرنا ہرانسان کی فطرت میں داخل ہے ؛اورانسان کی طبیعت اولیٰ اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھتی ہے اور اس کو پیچانتی ہے کین برائیاں اور غلط کام اس کواس طرح خراب کر دیتے ہیں کہ جب خدا کا نام آتا ہے تو وہ ناخوش ہوجاتے ہیں۔جس طرح انسان کی پہلی طبیعت اس طرح بنی ہے کہ جب دھواں اس کے حلق اور پھیھڑ ہے میں جاتا ہے تو وہ تکلیف محسوں کرتا ہے اور فطری طوریراس کی وجہ سے کھانسے لگتا ہے لیکن جب سگریٹ بینے کاعادی ہوجا تا ہے اور اپنے جسم کواریاعادی بنالیتا ہے کہ جب تک سگریٹ کا دھواں اینے حلق میں نہیں ڈال لیتااس کوآ رام اور سکون نہیں ملتا ہے حتیٰ اگر سگریٹ یئے بھی رہتا ہے اوراس کا اس سے دل بھی بھرار ہتا ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ سگریٹ گھرمیں نہیں ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے ؛وہی تلخ اور کڑوادھواں جو کہ پہلی فطرت کے خلاف تھااوراس کوتکلیف دیتا تھااب اس کی عادت کی وجہ سے اس کا مزاج ایسابدل گیا ہے كەوبى

.....

(۱)سوره زمر: آبیه ۶۰ ـ

دھواں اس کی زندگی کا حصّہ بن گیا ہے اور اس سے ایسی وابستگی ہوگئ ہے کہ اس کے بغیر اس کو نینذنہیں آتی ہے۔

منجملہ ان چیزوں کے جوانسان کی معنوی زندگی پراٹز انداز ہوتی ہیں خداوند عالم کی محبت،اس کے دوستوں کی محبت ،اس کے دوستوں کے دوستوں کی محبت ہے کہ جن کواینے اندر پیدا کرنے کے لئے انسان کوکوشش کرنا جاہئے ؛ اس کے برخلاف گناہ ، شیطان اور دشمنان خدا اور دشمنان دین کی محبت کواینے دل سے نکالنے کی سعی کرنی چاہئے۔انسان کی معنوی زندگی کے لئے صرف گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کا تصور بھی نقصان پہونچانے کا سبب بنتا ہے؛ اگر مومن بیہ چاہتا ہے کہاس کا ایمان مکمل ہواوراس کی روح بلندسے بلندتر ہوتواس کواپنے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں لا نا چاہئے ؟ شاید یہ بات ہمارے زمانے اور دور میں ] کیونکہ ہمارا ماحول الیاہے[افسانگتی ہواوراس کا تصور بھی کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتصدیق توبعد کی بات ہے ؛لیکن یہ بات واقعیت اور حقیقت رکھتی ہے؛اگر جیمیں ان بعض داستانوں پر جولوگ بیان کرتے ہیں ذاتی طور سے یقین نہیں رکھتا اور عام طور پرمیری عادت بھی نہیں ہے کہ میں بحث کوقصّہ اور کہانی سے ثابت کروں لیکن پھر بھی کبھی ذہن کومطالب سے قریب کرنے کے کے بعض داستانوں کانقل کرنامفید ہوتا ہے لہذا میں نصیب داستانوں میں سے ایک کو یہاں پر نقل کررہا ہوں جو کہاس سے (بحث) مربوط ہے۔

#### مروحى جذب ودفع كاليك عالى نمونه

یہ داستان سیدرضی اور سید مرتضیٰ سے متعلق مشہور ہے بید دونوں بھائی تھے سیدرضی وہی ہیں جنھوں نے تھج البلاغہ کو جمع کیا ہے؛ سیدمرتضلی بھی صف اول کے علاء سے ہیں اور بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، جب ان دونوں بھائیوں نے پہلی مرتبہ اپنے استاد شیخ مفید کے پاس جانا چاہا مرحوم مفیدنے اس سے پہلے رات کوخواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہراصلوات الله عليهاا پنے دونوں فرزندا مام حسن اورا مام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں اور فر ماتی ہیں كه ياشيخ علمهماالفقه ليعني الے شيخ ان كوفقه كى تعليم دوشيخ خواب ديكھ كرا گھے تعجب كيابيد كيا ماجرا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں امام حسن اور امام حسین کوتعلیم دوں ، مبح ہوئی اور درس کے لئے مسجد گئے ابھی درس دے ہی رہے تھے کہ ایک معظمہ خاتون کو دیکھا دو بچوں کا ہاتھ كپڑے ہوئے تشریف لائيں اور فرماتی ہیں یا شخطمحمما الفقہ اے شیخ!ان دونوں کوفقہ کی تعلیم دوپیدونوں بیج کوئی اورنہیں بلکہ وہی سیدرضی اور سیدمرتضیٰ تھے۔بہر حالم میرامقصد بیوا قعہ ہے جبیبا کہلوگوں کا بیان ہے: ایک دن ان دونوں بھائیوں نے سوچا جماعت سے نماز پڑھی جائے ؛مستحب ہے کہ امام جماعت ماموم سے افضل ہواور بید دونوں بھائی علم کے اس بلند درجے پر فائز تھے کہ نہ صرف واجبات بلکہ مستحبات پر بھی عمل کرتے اور محر مات کے ساتھ مکروہات سے بھی پر ہیز کرتے تھے؛ سید مرتضٰی جاہتے تھے کہ اس مستحب (جماعت سے نماز پڑھنے ) پربھی عمل کریں دوسری جانب واضح اورصریکی طور پراینے بھائی سے بیہ کہنہیں

سکتے تھے کہ اے بھائی! میںتم سے افضل ہوں لہذا مجھ کو امام جماعت ہونا جاہئے تا کہ جماعت کااورزیادہ ثواب ہم دونوں کومل جائے ،لہذاانھوں نے جاہا کہاشارے میں اپنے بھائی کواس مطلب کی جانب متوجہ کریں اور کہا کہ ہم میں سے وہ امامت کرے جس سے آج تک کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو گو یا سیدمرتضیٰ اشارہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس وقت سے میں حد بلوغ کو پہونچا ہوں، تب سے آج تک مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے؛ لہذا بہتر بیہ ہے کہ میں ا مامت کے فرائض انجام دول ۔ سیدرضی نے فر ما یا کہ بہتر ہے کہ ہم دونوں سے وہ امام ہوجس نے آج تک گناہ کا خیال بھی نہ کیا ہو، گو یابداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب سے میں س بلوغ کو پہونچا ہوں تب سے میں نے گناہ کا خیال بھی نہیں کیا بہر حال بیوا قعہ کتنی حقیقت ر کھتا ہے یہ بات اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ بیا یک حقیقت ہے کہ ایمان کا سب سے بہترین اور بلند درجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہآئے۔قرآن کریم میں خدا وندعالم ارشادفر ما تاہے:" یا ایھاالذین آمنوا اجتنبوا کثیرامن الظن ان بعض الظن اثم" (۱)اےوہلوگو!جوکہانمان

لائے ہو بہت سے گمانوں سے پر ہیز کرو بیشک بعض گمان اور شک گناہ ہیں،لہذا مومن کو چاہئے کہ برے گمان سے بھی دافعہ رکھتا ہواوراس گمان کواپنے سے دورر کھے؛ گناہ کا خیال رکھنا اوراس کے مناظر کوسوچنا اوراس کی فکر کرناممکن ہے انسان کے اندر دھیرے دھیرے

<sup>(</sup>۱) سوره حجرات: آبیه ۱۲ ـ

وسوسہ کوجنم دے اور اس کو گناہ کی طرف تھنے کے جائے مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں خدا کو یا در کھے قرآن مجید میں خدا وند عالم ارشاد فرما تا ہے:" الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوشم" (۱) وہ لوگ ہر حال میں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے یا کروٹ کے بل ہوں خدا کو یاد رکھتے ہیں ؛اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلو کے بل لیٹے ہوں یا سونے کے لئے آئکھوں کو بند کر لئے ہوں ؛اس حال میں بھی خدا کو یا در کھو ؛اور اس بات کی کوشش کرو کہ خدا کی یا دمیں تم کو نیند آئے تا کہ تمہاری روح بھی سونے کے عالم میں خدا کے عرش اور ملکوت کی سیر کر بے بیت سے ایسے لوگ بھی ہیں جوسونے کے عالم میں خدا کے عرش اور ملکوت کی سیر کر بے ؛بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جوسونے کے وقت دوسری فکروں کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس سے اپنی فکر کو گندہ کرتے ہیں اور جس وقت سوتے ہیں تو شیاطین کی دنیا کی سیر کرتے ہیں اور جس وقت سوتے ہیں تو شیاطین کی دنیا کی سیر کرتے ہیں اور جس وقت سوتے ہیں تو شیاطین کی دنیا کی سیر کرتے ہیں اور خواب بھی گناہ کا دیکھتے ہیں۔

یہ وہ اثرات ہیں جوانسان کی معنوی زندگی میں پیش آتے ہیں۔جس طرح مادی اور دنیاوی زندگی میں انسان اس بات کی کوشش کرتاہے کہ اس کاجسم نشوونما کرے

(۱) سوره آل عمران: آبیه ه ۱۲۵

اور سی اور سالم رہت تو اسکو چاہئے کی اچھی غذا کھائے اور خراب وزہر یلے کھانے سے جو کہ نقصان دہ ہے پر ہیز کرے، اسی طرح روحی زندگی کے شعبہ میں بھی جو چیز اسکی روح کے لئے فائدہ مندہ اسکو جذب یعنی حاصل کرے اور جو چیز نقصان دہ اور مضربے اسکو دفع لیعنی دور کرے۔

#### آيه"فلينظر إلانسان الي طعامه" (١) ڪي تفسير

ایعنی انسان اپنی خوراک اور غذا کی طرف دیکھے،البتہ اس سے پہلے اور بعد کی آیات کے قریبے سے یہ بات کی ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں طعام، مادی اورجسمانی غذاسے مربوط ہے،کیوں کہ گفتگواس انداز سے ہے کہ اے انسان دیکھ بیغذا کہاں سے آرہی ہے؟ ہم نے پانی کو آسان سے کیسے نازل کیا،اور کس طرح پودوں اور سبزوں کو اگایا؛ پھر بیسبزے کس طرح جانوروں کی غذا ہے اور پھرتم کس طرح ان جانوروں کے گوشت سے فائدہ حاصل طرح جانوروں کی غذا ہے اور پھرتم کس طرح ان جانوروں کے گوشت سے فائدہ حاصل کرتے ہو؛ بیسب نعمتیں ہیں جن کو خدا نے تمھارے لئے مہیا کی ہے؛ خلاصہ بیکہ آبیاس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ ظاہراً یہاں طعام سے مراد جسمانی غذا ہے؛ لیکن اس آبی شریفہ کے ذیل میں ایک روایت بیان ہوئی ہے جو در حقیقت تاویل کی منزل میں ہے اس آبیت کی باطنی تفییر ہے کہ" فلینظر الانسان الی علمہ من یخذ" انسان اپنے علم کود یکھے کہ وہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ کیونکہ علم روح کی غذا ہے اور اس کے مصرف میں انسان کو خاص تو جہ دینی چاہئے؛ یعنی جس طرح انسان باہر سے غذا اور اس کے مصرف میں انسان کو خاص تو جہ دینی چاہئے؛ یعنی جس طرح انسان باہر سے غذا اور اس کے مصرف میں انسان

(۱) سوره عبس: آیه ۲۶ ـ

لا ناچاہتا ہے تو وہ اس بات کی سعی کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون سا ہوٹل صفائی کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور کس کا کھانا اچھا اور بہتر رہتا ہے ،اس کے بعد وہاں سے غذا حاصل کرتا ہے اسی طرح علم بھی آپ کے روح کی غذا ہے بینہیں ہونا چاہئے کہ جب اور جس سے چاہاعلم حاصل کرلیا؛ بلکہ آپ جس استاد سے علم حاصل کررہے ہیں اس کود کھنا چاہئے کیا وہ معنوی اور روحی پاکیزگی رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہر وہ علم جو کسی بھی صورت میں پیش ہو چاہے کلاس میں ہو یا کتاب میں ، تقریر ہو یا تحریر یا کسی اور طریقہ سے اس پر بھر وسہ نہ کریں؛ بلکہ دیکھیں کہ بیا کس طرح اور کہاں سے آرہا ہے؛ اس لئے کہ علم کا اثر روح پر ، اس غذا کے اثر ات سے جو کہ جسم و بدن پر ہوتا ہے کم نہیں ہے؛ جس طرح آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ کی جسم انی غذا صاف اور پاک و پاکیزہ ہو؛ کھل ، سبزی وغیرہ کو خود آپ دھوکر استعال کرتے ہیں اور ان چیز وں کو اس کے بعد کھاتے ہیں ، علم بھی آپ کی روح کی غذا ہے اس سے بھی بخیر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر رہیں کہ جوعلم حاصل کر رہے ہوں وہ خراب اور آلودہ تو نہیں ہے ، اس مقام پر بھی جاذبہ باخبر ور کی ہے۔

وہ چیزیں جوایمان کو کمزور کرتی ہیں اور ہمارے عقیدہ اور یقین کو متزلزل کرتی ہیں یاان کے خراب کرنے کا سبب ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہئے اورا یسے علم کو حاصل کرنے سے پر ہیز کرنا چاہئے اورا یسے علم کو حاصل نہیں کرنا چاہئے ، مگر صرف اس صورت میں کہ ہماراعلم اتنامستیکم ہو کہ وہ غلط باتیں ہمارے او پر اثر نہ ڈال سکیں اوران کے اثرات سے محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

جس طرح ٹیکوں اور انجکشن کے ذریعہ ہم اپنے بدن کوبعض بیاریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور انجکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیاریوں اور وباؤں کے جراثیم کو ہمارے جسم پر موثر ہونے نہیں

دیتا؛ اسی طرح محکم اور متقن دلائل خاص کراسلامی علوم کو حاصل کر کے ہم اپنی روحانی فکر کو بھی بعض غلط فکروں اور گمراہ کن شبہات سے محفوظ کرلیں تا کہ وہ غلط شیمے اور فاسد فکریں ہمارے او پر اثر انداز نہ ہوسکیں؛ اگر کوئی شخص مصئونیت اور علمی کمال کے اس درجہ پر پہونی ہوتو اس کے لئے غلط مطالب کا پڑھنا اور اس طرح کے شبہات کا مطالعہ کرنا حرج نہیں رکھتا ہے؛ لیکن جوشخص اس مرتبہ کمال پر نہیں پہونی ہے اس کو چاہئے کہ ان مطالب سے اپنے کودورر کھے۔خداوند عالم قر آن کریم میں ارشاد فر مار ہا ہے: "اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بھاو کودورر کھے۔خداوند عالم قر آن کریم میں ارشاد فر مار ہا ہے: "اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بھاو یسنو سے شرابہ فلا تقعد واقعم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا تھم " (۱) جس وقت تم دیکھویا سنو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو انکے ساتھ نہ کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو انکے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہوجا نمیں ورنہ تم بھی اضیں میں سے ہوجاؤ گے بینہ کہو کہ ہم مومن ہیں اور خداور سول کو

.....

(۱) سوره نساء: آبیر، ۱۶\_

مانتے ہیں لہذاان کا فروں کی باتیں ہمارے اندرا ژنہیں کریں گی۔ جب تک تم ہرطرح سے محکم اور محفوظ نہ ہوجاؤ اس وقت تک اس بات کا خوف ہے کہا گرتم ان کے جلسوں میں جاؤ گے ، تقریر وں کوسنو گے تو یہ فکری جراثیم دھیرے دھیرے تھمارے اندر بھی سرایت کر جائیں گے اور تمھارے اعتقاد وایمان کو خراب کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فر ماتا ہے:" اذا رایت الذین یخوضوا فی آیا تنا فاعرض عظم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ" (۱) اور جب تم دیکھو

کہلوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بےربط بحث کررہے ہیں توان سے کنارہ کش ہوجاؤ

یہاں تک کی وہ دوسری باتوں میں مصروف ہوجا کیں ۔خدا کا دستور جو کہ ہماری اور آپ کی

روح کا معالج ہے اور جودوا تجویز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لازی علم ومعرفت کے شکیے کے

ذریعہ محفوظ ہونے سے پہلے ایسی محافل وجلسات میں کہ جہاں فکری شبہات اور باطل

خیالات پیدا کئے جاتے ہیں شرکت نہ کرو، وہ اخبار، مقالہ اور ڈائجسٹ نیز ایسی کتا ہیں جو کہ

ذہبی مقدسات کا مسخرہ کرتے ہیں اور ان کی تو ہین کرتے ہیں اور دین کے اصول اور احکام

میں شک وشبہ کا سب واقع ہوتے ہیں تو ان کونہیں پڑھنا چاہئے۔اگر ایسی جگہوں پرجائیں

میں شک وشبہ کا سب واقع ہوتے ہیں تو ان کونہیں پڑھنا چاہئے۔اگر ایسی جگہوں پرجائیں

سے یا ایسی چیزوں کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا ؟ قرآن میں اس کے جواب کے متعلق ارشاد ہوتا

: "انكم اذاً مثلهم ان الله جامع الكافرين و المنافقين في جهنم جميعاً "(١)

(۱) سوره انعام: آبیه ۲۸ ـ

(۲) سوره نساء: آبیه، ۱۶۔

اوراس صورت میں تم بھی انھیں کے مثل ہوجاؤگے، بیشک خدا کا فروں اور منافقوں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔"اگرتم نے ہماری نقیعت کو قبول نہیں کیا اوراپنے کا نوں سے سن کراس پڑمل نہیں کیا اورا یسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو تم بھی دھیرے دھیرے مقدسات کی اہانت کرنے اور دینی عقائدوا حکام کو کمز ورکرنے والوں میں ثمار کئے جاؤگے اور آخر کارتم

بھیجہنم میں جاؤ گے۔

جس طرح کوئی پھینے والی بیاری میں مبتلا ہوتو آپ اس سے بچے اور دور رہتے ہیں تا کہ اس
کی بیاری کی زدمیں آپ بھی نہ آجا نیں اسی طرح آپ کوان لوگوں کے جلسات اور خودان
لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہئے جوفکری بیاریوں کواٹھائے پھرتے ہیں یانقل کرتے ہیں،
لہذاان سے پر ہیز کرنا چاہئے مگر بیر کہ آپ محفوظ رہنے والے اسباب و وسائل سے مجبز ہوں
ہوکہ پھیلنے والے جراثیم کو آپ کے اندر آنے سے روک سکیں، اس حالت میں صرف ان
سے بچنا ہی نہیں چاہئے بلکہ ان کے علاج کی کوشش کرنی چاہئے، اور ان کو اس بیاری سے
نجات دلانا چاہئے جس طرح ڈاکٹر اور نرس محافظ وسائل اور سسٹموں کے ذریعہ جراثیم اور
اس کے اثر ات کے داخل ہونے سے روکتے ہیں نیز جسمانی بیاریوں سے مریضوں کا علاح

اگرچہ ڈاکٹر کا فریضہ ہے کہ وہ بھار کے قریب آئے اور اس سے ربط رکھے پھر بھی وہ بیکا م
بہت احتیاط سے کرتا ہے اور تمام حفاظتی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے انجام دیتا ہے اور
دوسر بے لوگ علم ووسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف بیا کہ وہ بھاری سے متعلق پچھہیں
کر سکتے بلکہ بھار کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی بھار ہوجاتے ہیں ،اخھیں کسی بھی
صوورت سے ایسی حالت میں مریض سے قریب نہیں ہونا چاہئے ممکن ہے کہ لوگوں کی روح
اور فکر بھی پھیلنے والی خطرناک بھاریاں رکھتی ہوں اور لازمی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کی
بھاریاں ہمارے اندر سرایت کرجائیں۔

#### مروح کے بیماری اوس سلامتی

روح کی مکمل سلامتی کی علامت اور نشانی ہے ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھے، اس کے اندرخدا کی بیری یاد، اس کے ذکر سے لذت اور خوشی کا احساس ہونیز ہروہ چیز اور ہروہ شخص جو اس کی بیچی اطاعت اور اس کے حکم کی پیروی کرتا ہواس سے عشق اور والہا نہ مجبت کرتا ہو۔ روح کے بیار ہونے کی نشانی ہے ہے کہ جب نماز، دعا اور دین محافل ومجالس سے متعلق گفتگو ہوتو اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا ور بہت ہی نا گواری اور بے تو جہی کے ساتھ اس کے لئے آمادہ ہوتا ہو؛ اگرکوئی انسان کئی گھنٹوں سے کھانا نہ کھائے ہوا ور اس کے بعد بھی اس کو بھوک نہ لگے اور بہترین اچھی غذا وُں کو کھانے کے لئے تیار نہ ہوتو ہے بیاری اور مزاج کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔

ہم کو بیجاننا چاہئے اور اس بات پر متوجہ ہونا چاہئے کہ دل بھی بیاریاں رکھتا ہے، خدا وندعا لم فرما تا ہے: "فی قلوصم مرض" (۱) یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، اگر دل میں بیاری ہواور اس کاعلاج نہ ہوتو بیاری بڑھتی جاتی ہے، فزادھم اللہ مرضاً (۲) اور اللہ ان کی بیاری کوزیادہ کر دیتا ہے؛ اگر ہم اس بیاری کوبڑھنے سے نہ

(۱-۲) سوره بقره: آییه ۱-

روکیں اور وہ دل کے اندر جڑ پکڑ لے تو پھر کنٹرول سے باہر ہوجاتی ہے اور پھراس کے اچھا

ہونے کی امید باقی نہیں رہتی؛ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آ دمی نہایت ڈھالواور گہری کھائی میں جاپڑا ہواورا پنے کواس کی تہ تک گرنے سے ندروک سکتا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے" طبع الدعلی قلوص سمعهم وابصارهم اولئک هم الغافلون" (۱) خدا نے ان کے دلوں اور کا نوں نیز ان کی آئکھوں پر مہر لگا دی ہے وہی لوگ غافل اور لا پر واہ ہیں۔ کبھی اس حال میں کہ ہماری بیماری کینسراور لا علاج بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہیں اور ہجھی تو بہت خوش رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دن بہ دن ترقی حاصل کر رہے ہیں اور منزل کمال سے نزدیک ہورہے ہیں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے حاصل کر رہے ہیں اور منزل کمال سے نزدیک ہورہے ہیں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے حاصل کر رہے ہیں اور منزل کمال سے نزدیک ہورہے ہیں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے حاصل کر رہے ہیں اور منزل کمال الذین ضل سعیم فی الحیاج قالد نیاوهم پخسیون آھم پخسنون صنعا" (۲) اے پنجیبر! آپ کہ دیجئے کہ کیا ہم تم لوگوں کوان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جوا پنے اعمال میں برترین خمارہ میں ہیں؛ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور بی خیال کرتے ہیں کہ یہا چھا عمال انجام دے رہے ہیں۔

•••••

(۱) سوره کل: آییه ۱۰۸ ـ

(2) سوره کهف: آبیه ۱۰۳ اور ۲۰۴ ـ

ہماری روح جذب وود فع کی محتاج ہے اوراس بات کا انتخاب کہ کون چیز دفع کریں؟ اور کون چیز جذب کریں؟ بیہ ہمارے او پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے لئے بیمکن ہے کہ ہم سگریٹ نوشوں اور گانجا، بھنگاور چرس پینے والوں کے مانند دھوئیں اور زہریلی چیز کو اپنی روح میں داخل کریں اور بیجھی ممکن ہے کھلاڑیوں ، کوہ نور دوں (پہاڑیر سفر کرنے والوں ) کی طرح یاک اورصاف وشفاف ہوا کودل اورروح کے لئے انتخاب کریں بمن کان پریدالعاجلۃ عجّلنا له فیما ما نشاء کمن پرید۔۔۔۔(۱) جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اسکے لئے جلد ہی جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں پھراسکے بعداسکے لئےجہنم ہےجسمیں وہ ذلت ورسوائی کے ساتھ داخل ہوگا اور جو تخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور وہ اسکے لئے ولی ہی کوشش بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اسکی سعی یقینا مقبول ہے ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان سب کی مدد کرتے ہیں اور پروردگار کی عطاکسی پر بندنہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہ جلد ختم ہونے زندگی اوروالی لذتوں کے طلبگار ہیں اور اسکے علاوہ کوئی غور وَفکر نہیں کرتے اور طبعی طور سے اس تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی تمام تو قعات اور خواہشات تک نہیں پہنچے یاتے کیونکہ انسان کی خواہشیں بے انتہا ہیں جو کچھ اسکوعطا کیا جاتا ہے اسکے بعد بھی وہ اس ہے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے، بہر حال خداانکی اس طرح مدد کرتا ہے کہ انکی بعض خواہشوں كويورا كرتاب كيكن انجام اورنتيجه مين

•••••

(۱) سوره اسراء آبیه ۱۸ الی ۲۰

ا نکے لئے ذلت اور عذاب جہنم ہے بعض دوسرے گروہ ہیں جو کہ آخرت کے طلبگار اور اسکی نعمتوں کی لذت چاہتے ہیں؛ قرآن کی عبارت میں بیگروہ تو جہ کے لائق ہے ارشاد ہور ہاہے :سب سے پہلے اراد الآخرة آخرت کے چاہئے والے ہیں؛ لیکنالیمی چاہت نہیں کہ اسکو حاصل کرنے کیلئے کچھ خرج نہیں کرتے ؛ بلکہ وسعیٰ لھاسعیھا وہ اسکے لئے کوشش کرتے ہیں اور مناسب چیز وں کواپنی اس خواہش پرصرف کرتے ہیں ؛ لیکن صرف اسی پراکتفا نہیں کرتے بلکہ تیسری خصوصیت ہے کہ وھومومن یعنی ایمان کے مزہ کوبھی اپنی کوشش اور عمل کے ساتھ شامل کرتے ہیں ، ایسے لوگ صرف اپنی خواہشوں کو ہی نہیں پہنچتے ؛ بلکہ اسکے ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے ہیں ، ایسے لوگ صرف اپنی خواہشوں کو ہی نہیں پہنچتے ؛ بلکہ اسکے ساتھ ساتھ ہم (خدا) ایسے لوگوں کی محنت اور کوشش پران کاشکر بیادا کرتے ہیں کان سیعھم مشکوراً ان کی کوششیں لائق شکر ہیں البتہ خداوند عالم کاشکر کیا ہے ؟ وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

جوبات اس آیت میں اہم اور توجہ کے قابل ہےوہ سے ہے

: كلاً نمد هولاء من عطاء ربك

ہم دونوں گروہ کوان کی خواہشوں تک پہونچتے میں مددکرتے ہیں اور دونوں کے لئے وسائل و اسباب کو مے اکرتے ہیں یعنی ان چیزوں کا انتخاب جوجذب و دفع سے متعلق ہے خود انسان کے اوپر ہے انسان کا انتخاب اچھا ہو یا برا ؛ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ، ہماری طرف سے اس کو اپنی خواہش تک پہونچنے میں مدد ملتی ہے ؛ اس ضمن میں ایک دوسری الحلی سنت بھی پائی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے جاتی ہے ۔

:" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسِّئعة فلا يجزى الآ مثلها"()

جوکوئی اچھا کام کرتا ہے اس کواس کا دس گنا تواب ملتا ہے اور جوکوئی برا کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کواتنا ہی ملتا ہے جو شخص غلط اور زہریلی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے توجتنی وہ چیز اور مادہ خراب کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اتناہی ہم اس کوموٹر بناتے ہیں ؛لیکن جب وہ اچھی چیز اورا چھے مادہ کا انتخاب کرتا ہے تو ہم اس کی تا ثیر کودس گنابڑ ھادیتے ہیں۔

(۱) سوره انعام آییه ۱۶.

بحث كاخلاصه

اس جلسہ میں ہماری بحث کا نتیجہ بے نکلا کہ انسان جسمانی زندگی میں جس طرح جاذبہ اور دافعہ کی ضروت رکھتا ہے اسی طرح روحانی اور معنوی زندگی میں بھی جاذبہ اور دافعہ کی ضرورت رکھتا ہے بعنی اس کوضرورت ایسی قوت وطاقت کی ہے جواس کے ایمان ،خدا کی محبت اور مفیم کی راہ میں اس کی مدد کر سکے جو کہ اس کے دل اور قلب کے لئے فائدہ مند ہو، اس کی انسایت کو بڑھائے اور اس کو محبت واس کے دل قائدہ مند ہو، اس کی انسایت کو بڑھائے اور اس کو محبت جو اس کے دین اور معنوی زندگی کے لئے فصان دہ ہے کو بین روح سے دور کردے۔

البتہ بیہ بات فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ ہماری اصل بحث جیسا کہ میں نے اس کوشروع میں بھی عرض کیا کہ اس کو تین بھی عرض کیا اسلام میں جاذبہ اور دافعہ سے متعلق تھی اور میں نے عرض بھی کیا کہ اس کو تین طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے:

(۱) یہ کہ اسلام کے مجموعی عقائد واخلاق، احکام اور دستورات ایسے ہیں کہ انسان کو صرف کچھ چیزوں کے جذب کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا فقط دفع کرنے پر یا بید دونوں قسمیں یائی جاتی

ہیں۔

(۲) اسلام کے احکام اور دستورات ایسے ہیں کہ انسان کے لئے صرف جاذبہ رکھتے ہیں یا صرف دافعہ یا پھر جاذبہ اور دافعہ دونوں رکھتے ہیں۔

(٣) اسلام لوگوں کو جب اپنی طرف اور ان کی تربیت کی دعوت دیتا ہے تو صرف جذبی راستوں کا انتخاب کرتا ہے یا فقط دفعی راستوں اور طریقوں کو، یا دونوں راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ ہم نے اس جلسے میں جو کچھ کہااصل میں وہ اس بحث کا مقدمہ تھا اور تینوں سوالات ابھی بھی باقی ہیں جن کے بارے میں آئندہ جلسوں میں بحث اور گفتگو ہوگی۔

#### سوال اوس جواب

سوال: جسم کے بارے میں بیمسکلہ ہے کہ اس کے اندر معین مقدار میں غذا کوجذب کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اگر اس سے زیادہ وہ کھانا کھائے گا تو اس کے لئے نقصان کا سبب ہے گا اور وہ دافعہ کی حالت کو پیدا کرے گا۔ کیاروح اور اس کی غذا کے بارے میں بھی یہی محدودیت اور حد بندی ہے؟

جواب: سوال بہت اہم ہے اور بیسوال فلسفہ اخلاق کے مشہور مکتب فکر سے جس کا نام" مکتب اعتدال" ہے تعلق رکھتا ہے اس مکتب فکر کے طرف دارلوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ اخلاقی فضائل کے باب میں فضیلت کا معیار اعتدال ہے؛ زیادہ بڑھ جانا یا کم ہونا نقصان دہ ہے۔

فطری اورطبعی طور سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کوئی خاص حدنہیں رکھتی ہیں ؛ جتنی زیادہ ہوں بہتر ہے جیسے خدا کی محبت ،عبادت علم اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان جیسی چیزوں میں اعتدال کے کیامعنی ہیں؟؛ جوسوال یہاں پر پیش ہوا ہےوہ بھی اسی جیسا ہےجس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ بات صحیح ہے کہ فضائل کا حاصل کرنا کوئی حداورا نتہانہیں رکھتالیکن مسلہ یہاں پریہ ہے کہ انسان دنیا میں محدود طاقت کا مالک ہے۔ اگر وہ صرف کسی ایک چیز کے لئے اپنی پوری طاقت کو صرف کر دے گاتو دوسری چیزوں سے محروم ہوجائے گا ؛ اگر ہم صرف عبادت کرنے کیں اور کھانے ،آ رام اوراپنے بدن کی سلامتی کی فکرنہ کریں تو ہماراجسم برکار ہو جائے گا اور عبادت کی طاقت وہمت بھی ہم سے چھن جائے گی ؛ یعنی ہماری عبادت میں بھی خلل پڑے گا اور ہماراجسم بھی بیار پڑ جائے گا۔ یا پیر کہ خدا کا ارادہ انسان کی نسل کو باقی رکھنا ہےاور بیمسکلیجی اس بات پر شخصراور متوقف ہے کہ ہم شادی بیاہ کریں ،از دواجی رابطہ کو برقرار رکھیں ؛ بچوں کی تربیبت کریں خلاصہ پیر کہ ایک خاندان کو چلانے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے یقینی طور پر بہت ہی قو توں اوراینے وقت کوخرچ کرنا پڑے گا؛اگرانسان صرف معنوی اوراخلاقی مرتبے کی بلندی کی فکر میں رہے گا اور کوئی بھی اہتمام خاندان اوربیوی بیچے سے متعلق نہ کر ہے تو انسانی نسل ختم ہوجائے گی یابر باد ہوجائے گی۔ یا مثلاً اگر کوئی بیہ چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں حاضر رہے تو وہ زیادہ عبادات اور مستحبات کو انجام نہیں دے سکتا ۔لہذا چونکہ انسان دنیا میں کئی قسم کے وظائف اور ذمہ داار بول کورکھتا ہے اس کی قوت وطاقت بھی محدود ہے ؛لہذا اپنی طاقت وقوت کوان کے درمیان تقسیم کرے

اور ہر حصتہ میں ضرورت بھراس طرح صرف کرے کہ بعض دوسری چیزوں سے مزاحمت کا سبب نہ بنیں ان کے لئے خرج کرے؛ البتہ بیانسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہاس کی پوری زندگی نماز وقر آن سے لیکر کھانے پینے اور روزانہ کے معمولی کاموں تک بھی لمحہ بہلحہ خدا وند عالم سے قریب ہونے کا باعث بنے اور وہ بلندی کے درجات کو حاصل کرتا جائے۔

## اسلام میں جاذبہ اوس دافعہ کے حدود (۳) پچھلی بحثوں پس سرسسری نظر

پچپلے دوجلسوں میں اسلام میں جاذبہ اور دافعہ سے متعلق اور اس کے حدود کے بارے میں مطالب کو پیش کیا گیا اگر چہوہ مطالب اصل بحث کے لئے مقدمہ کا جنبہ رکھتے تھے وہ اہم نکتہ جس کے متعلق پچپلے جلسے میں خاص تا کید ہوئی وہ بھی کہ انسان تکامل حاصل کرنے والی ایک مخلوق کے عنوان سے تکامل کے راستے کی تحمیل میں دوطرح کے عوامل کا سامنا کرتا ہے:

(۱) ایک وہ عوامل واسباب جو کہ فائدہ مند ہیں

(۲) دوسرے وہ عوامل جو کہ نقصان دہ ہیں؛ انسان کو چاہئے کہ دوسرے زندہ موجودات کی طرح مفیدعوامل کو جذب کرے اور مضرعوامل کو دفع کرے؛ اس کام کے لئے سب سے پہلا قدم اور مرحلہ بیہ ہے کہ انسان ان دونوں طرح کے عوامل کو پہچانے اور ایک دوسرے کو علیحدہ اور جدا کرے؛ لہذا پہلا قدم ان عوامل کی پہچان ہے چونکہ بیجذب و دفع جبری اوور زبردسی

نہیں ہے بلکہ خود انسان کے ارادہ واختیار سے متعلق ہے اور جس کو وہ انتخاب کرتا ہے وہی انجام پا تا ہے لہذا دوسری منزل ہے ہے کہ انسان اپنے ارادہ کو مضبوط کرے تا کہ اجھے کا مول کو انجام پا تا ہے لہذا دوسری منزل ہے ہے کہ انسان اپنے ارادہ کو مضبوط کرے تا کہ اچھے کا مول کو انجام دے سکے اور برے کا مول کو ترک کر سکے کیونکہ ایسانہیں ہے کہ ہروہ چیز جواچھی اور مفید ہے انسان اس سے لگا و رکھتا ہوا ور اس سے لذت حاصل کرتا ہو یا ہروہ چیز جو کہ اس کے مفید ہے انسان اس سے لگا و رکھتا ہوا ور اس میں رغبت نہ رکھتا ہو؛ بلکہ بہت ہی جگہوں کئے بری اور نقصان دہ ہے اسی چیز کو انسان خاص میں مسکلہ اس کے برخلاف ہے مثلاً وہ سبب جو کہ بہت نقصان دہ ہے اسی چیز کو انسان خاص طور سے بہت ہی لگا و کے ساتھ اختیار کرتا ہے مثلاً بعض لوگ سگریٹ اور شراب وغیرہ کو بہت دوست رکھتے ہیں ، پیش کی جاسکتی ہے لہذا جذب و دفع کے مسکلہ میں شاخت اور پہچان کے دوست رکھتے ہیں ، پیش کی جاسکتی ہے لہذا جذب و دفع کے مسکلہ میں شاخت اور پہچان کے علاوہ انسان کے ارادہ کی طافت بھی بنیا دی کر دارادا کرتی ہے۔

انسان کی روح کے کمال کے لئے مفید اور مضرا سباب کی تشخیص کا مرجع

لیکن مفیداور مضراسباب کے پہچانے کے متعلق سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سامرجع اس بات کو شخص و معے ن کرے اور کیے کہ فلال سبب ہمارے معنوی کمال اور روح کے لئے فائدہ مند ہے اور اس کو جذب کرنا چاہئے ؟ مند ہے اور اس کو جذب کرنا چاہئے ؟ اور کون ساعامل نقصان دہ ہے کہ اس کو دفع کرنا چاہئے ؟ اس طرح ارادہ کی تقویت کے متعلق ، کون سے عوامل ہیں جواس ارادہ کو توی بناتے ہیں ؟ ہم مسلمان اور دیندار لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مرجع خدا ہے اور اس کواس مشکل کومل کرنا کے ہم مسلمان اور دیندار لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مرجع خدا ہے اور اس کواس مشکل کومل کرنا

چاہئے کیوں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور وہی مکمل طور سے انسان کی روح وجسم کے خواص وقوا نین نیز ان کے ایک دوسر ہے پر اثر ات سے واقف ہے \*\* اور وہی خدا ہے جا نتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لئے مفید ہے اور کون سی چیز مصر ہے اور کون سے کام روحی و معنوی جذب اور دفع کا باعث ہے؛ خداوند عالم نے اس کام کو پیغیم رول کے ذریعہ سے انجام دیا ہے جذب اور دفع کا بنیا دی فلسفہ یہی تھا دین اور اس کے تمام دستورات اس کے علاوہ اور پچھ ہیں انبیاء کے جو کہ اس دور کی معنوی کمال اور بلندی پر پہو نچے اور مفید و مصر اسباب جو کہ اس راستے میں ہیں، ان کو پہچانے تو اس کو دین وانبیاء کو تلاش کرنا چاہئے لیمی انبیاء اور دین سے متمسک ہونا چاہئے۔

دین کی تبلیغ کے سلسلہ میں اسلام کی کلی سیاست اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوکیا کرنا چاہئے تا کہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں؟ صرف بیہ کہانبیاء نے روحی اور معنوی تکامل کا نسخہ انسان کے ہاتھوں میں تھا دیا ہے اور ان لوگوں کوچیح راستے کی نشان دہی کر دی ہے، یہی کافی ہے؟ بلکہ اس کے علاوہ الی تدبیر کرنی ہوگی کہ لوگ اس نسخہ کوقبول کرلیں اور اس پر عمل کریں؛ اب اس جگہ پر پھر جاذبہ اور دافعہ کی بحث آتی ہے بلیکن جاذبہ اور دافعہ اس معنی میں کہ انبیاء نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے اور ان لوگوں کو اس کے قبول کرنے اور اس پر مطمئن کرنے کے لئے کس راستے اور طریقے کو اختیار کیا ہے؟ یعنی اس کے لئے آیا قوت جاذبہ کے طریقے کو اپنا یا اور نرمی و مہر بانی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ لوگ دین کی طرف جذب ہوں یا بیہ کہ ان حضرات نے تخی اور جبری طور سے لوگوں سے چاہا کہ لوگ اس نسخہ پڑمل کریں؟ یا بیہ کہ ان دونوں طریقوں کو استعال کیا؟ خلاصہ بیہ کہ کوئی خاص قانون اور قاعدہ اس کے متعلق پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ان تین سوالوں میں ایک سوال ہے جس کے لئے ہم نے بچھلے جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں بحث کریں گے البتہ اگر اس مسلم میں تفصیل اور جامع و مکمل طریقے سے بحث کی جائے تو کئی جلسوں کی ضرورت ہوگی جس کی گنجائش فی الحال ہمارے جلسے اور پروگرام میں نہیں ہے ، لہذ اکوشش میں بات کی ہوگی جس کی گرویے سے مربوط ہے اس کو مختصر طور سے یہاں بیان کردیا جائے۔

#### (الف)موعظه اوس دليل سراستفاده

انبیاء کاسب سے پہلا کام لوگوں کوخق کی طرف دعوت دینا ہے؛ ان کوسب پہلا کام میر کرنا تھا کہ لوگ ان کی باتوں کوسنیں اور اس بات کومحسوس کریں کہ انبیاء کیا کہتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ بیتھا کہ لوگ اس پڑمل کرتے ہیں یانہیں؟

اس پہلے مرحلے یعنی دعوت تبلیغ اور پیغام پہونچانے میں کچھ بھی شک وشبہ ہیں ہے کیونکہ انبیاء لوگوں کے لئے منطق اور برہان واستدلال لیکرآئے تھے اور قرآن مجید کی آبیاس پردلالت کرتی ہے" ادع الی سبیل ربّک بالحکمۃ والموعظۃ الحسۃ" (۱) یعنی لوگوں کو پرور دگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو ؛ دعوت تبلیغ ، حکمت اور منطق و دلیل کے ساتھ ہوئی چاہئے تا کہ اس میں جاذبہ پیدا ہو؛ اس مرحلہ میں دافعہ کا کوئی سوال ہی

نہیں پیدا ہوتا ہے۔

لیکن واقعیت اور حقیقت میہ ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں کہ حکمت ودلیل اچھی طرح سمجھ لیں؛اگرہم خودا پنے کو دیکھیں جس دن ہے ہم نے اپنے کو پہچانا

•••••

(۱) سوره کل: آبیه ۱۲۰

ہے ہم نے سنا ہے کہ ایک دین اسلام اور ایک مذہب شیعہ نام کا یا یا جا تا ہے اور ہم نے اس کو قبول کیا ہے؛ کیکن کیا ہم نے حقیقت میں مجھی اس بات یرغور کیا اور سوچا کہ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ حقیقت میرہ کہ بہت سے لوگوں نے اجماعی اسباب اور عوامل سے متاثر ہو کر شیعہ مذہب کوقبول کیا ہے؛ اوراصلاً ان لوگوں نے اس سلسلہ میں کوئی تحقیق اور جستونہیں کی ہے اور نہاس کی کوئی دلیل تلاش کی ہے؛ ہاں مجلس ،اسکول اور مدرسے میں بھی اس سلسلے میں کچھ بڑھا اورسنا ہے لیکن خود سے اپنے اندرابتدائی طور پر پیچذبہ اورخواہش نہیں ہوئی کہ اس بارے میں جا کر تحقیق اور جستجو کریں ، اگر ہے بھی تو بہت کم لوگوں میں ۔اکثر لوگ جذبات اور احساسات سے متاثر ہوکر یا مادی اور معنوی جذبوں کے تحت حرکت کرتے ہیں منطق اور دلیل کے ساتھ بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں ؛ عام انسانوں کے اندر جو چیز اصلی محر ّ ک ہے وہ فائدہ یا نقصان اورخوف یا امید ہے وہی چیز جو کہ اسلامی تہذیب میں خوف ورجا کے نام سے یائی جاتی ہے یعنی انسان کسی چیز سےخوف رکھتا ہے یااس چیز میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہیو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا بید کہ اس چیز میں دولت ، بلندی اور شہرت تو اس کی طرف قدم بڑھا تاہے یا پھریہ کہ بھوک، بیکاری، تازیانہ، قیدخانہ اور سزا کے خوف کی وجہ سے مجبور ہوکر اس کام کوکر تا ہے، بیثل بہت مشہور ہے کہانسان خوف وامید کی وجہ سے زندہ ہے؛ عام طور سے بیخیال پایاجا تاہے کہ اگر سبق اور درس پڑھے گا تو اس کی وجہ سے دوستوں اور ساتھیوں سے بیجیے نہیں رہ جائے گا یا تعلیم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی مفید کا م کرے گا اور پیسہ وغیرہ کما سکے گایااس لئے کہ سبق پڑھ کر ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکاراور دوسروں کے طعنہ ہے محفوظ رہے گا کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں ،لہذا حبیبا کہ آپیر بمہ میں ہے کہ پہلے حکمت کا لفظ ہے اور اس کے بعد موعظہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے" ادع الی سبیل ربّک با لحكمة والموعظة الحسة "ليني بربان ودليل كے ساتھ بيھي كہتے ہيں كما كراس كام كوانجام دو گےاور کرو گے تواس سے بیونائدہ حاصل ہوگا اورا گراس کا م کونہیں کرو گے تو بیفقصان ہوگا یا اس کے برعکس اگراس کا م کوکر و گئتو بینقصان ہوگا اور اس کو چھوڑ دو گئتو تم کو بیفائدہ ہوگا۔ اگرقر آن کریم میں انبیاء کے اوصاف کا ہم غور سے مطالعہ کریں توان کی صفتوں میں بہت ہی جگہوں پرمبشراورمنذر کالفظ آیاہے کہ انبیاء بشارت اورانذار کے لئے آئے ہیں، خداوندعالم قرآن کریم میں فرما تا ہے" ومانرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین" (۱) ہم نے پیامبروں کو صرف مبشراورمنذربنا كربهيجابي يعنى وهصرف بشارت دينے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ انبیاء نے دعوت اور تبلیغ کے مرحلے میں صرف بر ہان ودلیل ( حکمت ) پراکتفانہیں کیا بلکہ وہ ،جس کومیں نے پہلے بیان کیااور شروع میں مخضر طور سے اس کی

(۱) سوره انعام آیه ۴۸.

وضاحت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں سے بی بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری باتوں کوتم لوگ قبول کرو گے اور ان برعمل کرو گے تو اس کے بدلے تمھارے حصّہ بے پناہ نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والی بہشت آئے گی اورا گرتم نے ہماری باتوں کو قبول نہیں کیا اور مخالفت کی توجہنم اوراس کاعذاب تمھارامنتظررہے گا؛اباس جگہ پرلوگ مواقفت یا مخالفت کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ اس کی تا ثیراس وقت زیادہ مضبوط ہوجاتی ہے جب اس کے عملی نمونے یا وہ واقعے جو کہ پہلے ز مانے میں ہو چکے ہیں ان کے کانوں تک یہونچتے ہیں ؛اسی لئے آپ قر آن مجید میں دیکھیں گے کہ پچھلی امتوں کے واقعات اور جوعذاب ان پر نازل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے اور اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ ہرگزتم بھی ایسا کام نہ کرنا ورنہ تھا راحشر بھی ویساہی ہوگا ؛اس جگہانسان کے ضمیر کے اندرایک بیچینی اوراضطرانی کیفیت اور تحریک پیدا ہوتی ہے؛ البتہ نفع اور فائدہ کی امیداورنقصان کےخوف،ان دونوں میں نقصان کا خوف انسان کوکام پرزیادہ ا بھارتا ہے؛ لینی اگر پچھ صدتک دنیاوی اور مادی نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھراس سے کہا حائے اگرالیمی کوشش اور زحمت کرو گے تو دولت و نعت اور شہرت اس سے زیادہ حاصل ہو گی جمکن ہے کہ اگروہ جذبہ وحوصلہ نہ رکھتا ہوتو یہی کہے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہی کافی ہے ؛لیکن اگراس سے کہا جائے کہ اگر کوشش نہیں کرو گے تو تمھاری دولت اور ثروت کم ہو جائے گی اور رتبہ کم ہوجائے گا ؛ چونکہ نقصان کا خوف ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نقصان نہ ہونے پائے،اور شایداسی لئے قران کریم میں بشارت اورانذارساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں

لیکن پھر بھی انذار سے متعلق زیادہ تاکید ہے، خدا وند تباک و تعالی کا ارشادہ و تا ہے:" وان من المّةِ اللّه خلا فیھا نذیر" (۱) یعنی کوئی امت الی نہیں گذری ہے جس میں نذیر (ڈرانے والے) نہ ہوں اس وجہ سے دعوت و تبلیغ کے آغاز میں جاذبہ اور دافعہ دونوں ایک ساتھ ہونے چا ہمیں کیونکہ اس میں حکمت اور استدلال بھی ہے اور جنت کا وعدہ اور جہنم سے ڈرانا بھی ہے اور جہنم کے سلسلے میں جوروایات ہیں ان میں دلچسپ اور نہایت ہی وحشتنا ک طریقے سے ڈرانے والے کے وصف کو بیان کیا گیا ہے۔

•••••

(۱)سوره فاطر: آپید ۲۶ ـ

#### (ب)موعظه حسنه ]نیل او سرد ست [ پونا چاپئے

جونکتہ یہاں پایاجا تا ہے وہ یہ کہ جب حکمت کے بعد موعظہ کا موقع آئے تو موعظہ حسنہ ہونا و چاہئے لیمنی اگر چیہ موعظہ بشارت اور انذار دونوں پر مشمل ہوتا ہے اور اس کے معانی و مطالب اجھے نہیں لگتے لیکن اسکے بیان کی کیفیت اور انداز اچھا اور دلپذیر ہونا چاہئے یہاں تک کہ اگر انذار کا مخاطب فرعون جیسا گمراہ انسان بھی کیوں نہ ہو؟ بھی خداوند عالم موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سے کہتا ہے: اذھباالیٰ فرعون انہ طفیٰ وقولا لہ قولا لینا۔۔(۱) فرعون کی طرف جاواس نے سرکشی کی ہے اس سے نرم اہجہ میں گفتگو کر وہ شاید کہ وہ قبول کرے یا خوف اختیار کرلے، یعنی فرعون سرکش کی ہے اس سے نرم اہجہ میں گفتگو کر وہ شاید کہ وہ قبول کرے یا خوف اختیار کرلے، یعنی فرعون سرکش کی ہے اس جے پھر بھی تمہارے الفاظ اور ڈرانے کا طریقہ ایسا ہو کہوہ ڈر

کے ساتھ اسکے سامنے نہ جاؤ۔ دعوت اور تبلیغ کے وقت اگر شروع ہی میں چیخ اور تند کلامی سے اسکومتو جہ کروگتو وہ اصلاً تو جہ نہیں کرے گا کہ تم کیا کہدر ہے ہولیکن اگر اس دافعہ والے الفاظ اور اسکے مطلب کونرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ کہو گے توممکن ہے تھا ری بات اس پر اثر کرے۔

•••••

(۱) سوره طه: آبير ۲۶ الي ۶۶ ـ

#### (ج)مناظره

اس آیہ شریف میں موعظہ کے بعد مجاولہ کو بیان کیا گیا ہے" اوع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظۃ الحسۃ وجادہم بالتی هی احسن" (۱) یعنی اچھی نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاؤاوران سے بہترین طریقہ سے مجاولہ کرواس لئے کہان کی ہدایت کی طرف را ہنمائی کروتو اچھی طرح سے بحث ومناظرہ کرو، مناظرہ کے موقع پر اگر سامنے والا مغلوب بھی ہوجائے اور اسے علمی حیثیت سے شکست ویدولیکن پھر بھی انصاف وعدالت اور ادب سے باہر نہ نکلواسکو شکست وینے کے لئے مغالطہ کا سہارا نہ لواس بات کی کوشش کرو کہ اسکو قانع اور مطمئن کر دوتا کہ حقیقت اسکو معلوم ہوجائے ؛ ساری کوشش اس بات میں صرف نہ کرو کہ چاہے جیسے بھی ممکن ہو ہرقیمت پر اسکو میدان مناظرہ سے خارج کردو۔

•••••

(۱) سوره کل: آیه ۱۲۵ ـ

### دعوت و تبليغ ميں دافعه کے استفاده نه کرنے کی وجه

لہذابہ کہا جاسکتا ہے کہ دعوت وتبلیغ کے ہر مرحلہ حکمت ،موعظہ ،مجادلہ میں سے کسی میں بھی خشونت ودشمنی اور دافعه مناسب نہیں ہے اگر چیہ مجموعہ کلام و گفتنگو مین ممکن ہے کہ بات جہنم، اسكى آگ اور عذاب سے متعلق ہو،كيكن گفتگو كا انداز ايسا دليذ پر اورشيرين ہوكہ سامنے والا اس کوسننے اور اس پرغور وفکر کرنے پر آمادہ ہوجائے جب آپ اس انداز سے بات کریں گے كه آپ كى بات سننے پر آمادہ ہوجائے تووہ اس كے متعلق فكر كرے گا اور خودسے بيہ كے گا كه اگریہ جہنم اورعذاب واقعاصیح ہیں تو میں ہمیشہ کے لئے اس عذاب میں گرفتار ہوجاؤں گالیں بہتر ہیہے کہ تحقیق اور جستجو کی جائے اور حقیقت ما جراہے آگا ہی حاصل کی جائے ، خاص طور سے جب اس طرف متوجہ ہو کہ نفع اور نقصان کی تعیین میں صرف احتمال کی مقدار کافی نہیں ہے احمّال کا نتیجہ محمّل (جس چیز کااحمّال ہو ) میں ہے کیونکہ محمّل ہی آخری نتیجہ کوشخص ومعےّ ن کرتا ہے یعنی ممکن ہے کہ احتمال کے مواقع اور موار دمیں اگر چیرنفع یا نقصان کا احتمال بہت کم ہولیکن اگر محمل قوی ہے تو وہ ہمارے لئے حرکت کا سبب ہوگا مثلاً اگریا پنج سال کا بحیہ آپ سے کیے کہاس سیڑھی پرجس سے آپ او پر جارہے ہیں ایک بجلی کا تارٹوٹ گیا ہے احتیاط سے کام لیجئے گا آپکا پیراس پر نہ پڑے، یہاں پرمسکد،اخمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہے کیونکہ یا نچ سال کا بچر کیسے بجلی کے تارکو پیچان سکتا ہے؟ ہوسکتا ہے ٹیلی فون کا تاریارتی تااور کوئی دوسری چیز ہو،اسے کہاں سے معلوم کہ تار میں بجلی ہے؟ شاید کوئی ایک تار ہے جوایسے

ہی سڑھیوں پر پڑا ہو،خلاصہ سے کہ سے پانچ سال کے بیچ کی بات کوئی خاص احمال آپ کی نظر میں پیدانہیں کرتی لیکن پھربھی ہے مسئلہ موت اور زندگی سے متعلق ہے بیلی سے کوئی فدا تنہیں کرسکتا ،لہذا اگر چہا حمال بہت ضعیف اور کم ہے لیکن محممل بہت قوی ہے ، آپ سیڑھی سے او پر جانے میں بہت محاط اور ہوشیار ہیں گے ،اگر تارمل جائے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس سے بی کروہاں سے گذریں گے ۔

ہماری بحث میں بھی محتمل بہت مضبوط اور تو ی ہے بید مسئلہ موت اور زندگی سے بھی بڑھ کر ہے،
مسئلہ عذا ب اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ہے وہ عذا ب اور جہنم جس کواس طرح بیان کیا گیا ہے
اگر اسی آگ اور جہنم کو نرم وآسان زبان، در دمندا حساس اور مخلصانہ انداز کے ساتھ بیان کیا
جائے تو اس بات کا احتمال زیادہ ہے کہ میری بات کو سنیں کے بلکہ اس سے متا تر بھی ہوں
گے۔

# انسان کے شخصی اور خصوصی افعال کے سلسلے میں اسلام کا طرزعمل

لیکن اگر دعوت و تبلیغ کے مرحکہ سے آگے بڑھ کر قوم ،معاشرہ اورعوام کے ممل نیز معاشرہ پر اس کے اثر کے متعلق بحث ہوتو بات جدا ہوگی اور مسئلہ یہاں پر فرق کرتا ہے، بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوشیدہ کام ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان پوری طرح سے ایک خاص شخص سے مر بوط ہے اور اس کا اثر ساج اور معاشرہ پر کھے بھی نہیں ہے مثلاً ایک انسان نماز شب پڑھنے

کے لئے آ دھی رات کوبستر سے اٹھتا ہے اور بغیر کسی کواطلاع دیئے ہوئے نماز میں مشغول ہو جا تا ہے، یا العیاذ باللہ ایک بوتل شراب نکال کر گھر کے کسی گوشہ میں حیصی کرپینا شروع کر دیتا ہے،ان جیسے موارد میں جاذبہ سے استفادہ کرنا بہت اچھا ہے یعنی اس کے لئے نماز شب کے فوائد کو بیان کیا جائے تا کہ اس کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا ہواور وہ نماز شب پڑھے، یا مخلصانه اور دوستانه طریقے نیز اچھے اور نرم کہجے میں شراب کے نقصانات کواس کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ وہ اس برے کام سے باز آ جائے ،لیکن اسلام میں ایسے مسائل (جوکہ یوری طرح ایک خاص فرد سے مربوط ہوں ) میں طاقت وقوت اور شختی وعناد کے ساتھ منع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہاں تک کہ اگرآپ کسی شخص کے ایسے کام سے مطلع ہوتے ہیں تو آپ کو بیت نہیں ہے کہ اس بات کواس کے سامنے بیان کریں اور کہیں کہ ہاں میں نے تم کو یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر کیسے چھے ہے کہ آپ اس کے غلط کام کو دوسرے کے سامنے بیان کریں؟ میمومن کاراز ہے اس کو چھیا ناچاہئے اورکوئی بھی اس کوظاہر کرنے کاحق نہیں رکھتا ہے۔اگر خدانخواستہ کوئی انسان تنہائی میں گناہ کرنے میں مصروف تھا اورآپ نے اس کود کھ لیا اگرآپ چاہتے ہیں کہ اس سے بیکہیں کہ میں نے تم کو یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیاہے توممکن ہے آپ کا یہی کہنااس بات کا سبب ہوکہ وہ فکر کرے اب تو میرا گناہ عام ہوہی چکا ہے چھیا کر کروں یا ظاہری طور، پراب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،اس کے بعد کھل کر گناہ کروں گا کیونکہ گناہ تو ظاہر ہو چکا ہےلہذ االیسے گناہ کوظاہر کرنااسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے ؛ پھر کیاحق بنتا ہے کہ جبری اور قہری طور پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ ہاں اگر ایک ایسے بالواسط طور پر کہ وہ میہ نہ جھے پائے کہ آپ اس کے برے کام سے واقف ہو گئے ہیں تو الیں جگہ پرممکن ہے اس کو نصیحت کی جائے، تا کہ وہ اس برے کام سے باز آ جائے، تو پھر ایسا کرناضیح ہے۔

#### اجتماعي افعال كرساته اسلام كابرتائو

بہت سے اعمال ایسے یائے جاتے ہیں کہ اس کا نفع یا نقصان ایک شخص سے کر پورے معاشرہ پر پڑتا ہے البتہ یہ تا تیر کبھی بلا واسطہ (ڈائریکٹ) ہوتی ہے اور کبھی بالواسطہ ہوتی ہے، بلا واسطہ تا تیراس طرح کہ مثلاً کسی کو مارا پیٹا جارہا ہو یا اس پرظلم ہورہا ہو؛ معاشرہ پر لوگوں کے ممل کی بالواسطہ تا ثیر کے مصداق اوراس کے دائر ہ کے متعلق اختلاف رائے کا ہونا ممکن ہےلیکن جو چیزمسلّم ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے وہ بیہ کہ اگر جیراس عمل کا اثر ظاہراً بعض جگہوں پرمعا شرہ کے تمام افراد پرنہ پڑتا ہولیکن غور وفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہالیانہیں ہے مثلاً برے کام کوا گر کوئی لوگوں کے سامنے انجام دے ،تو بیایک بالواسطہ طور پرسکھانے کا طریقہ ہے اور بیاس بات کا سبب بنتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کا برا ہوناختم ہوجا تا ہے، اگر ماں اور باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں تو گویا یہ بالواسطہ طوریران کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی قباحت نہیں رکھتا ہے اس بالواسط تا ثیر کی وجہ سے (جو کہ معاشرہ پرپڑتی ہے)اسلام نے تجاہر بیست یعنی علی الاعلان گناہ کرنے کومنع کیا ہے اور بعض افعال کے متعلق بیرکہاہے کہ اسکوعلانیہ لوگوں کے سامنے انجام نہیں دے سکتے ؛ یعنی اگرایسے ا عمال کوکسی نے تنہائی مین حیوب کرانجام دیا ہے توصرف گناہ کیا ہے؛ کیکن حقوقی طور پراس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور حکومت اسلامی بھی اسکو کچھ کہنے والی نہیں ہے ؛ لیکن اگراسی عمل کو وہ لوگوں کے سامنے کھل کرانجام دیتا ہے تو وہ مجرم شارکیا جائیگا اور اسکوسز اہوگی۔ بہر حال وہ اعمال جو کہ اجتماعی تا ثیرر کھتے ہیں اور انکے انجام دینے سے لوگوں کے حقوق پر تجاوز ہوتا ہےانگی نسبت اگرانگی تا ثیر بلا واسطہ ہوتی ہے تواس صورت میں دنیا کے تمام عقلاء کہتے ہیں کہ ایک اجتماعی قوت یعنی حکومت تا کہ ان غلط کا موں کوجن کو دوسرے کے حقوق پر تجاوز کہا جاتا ہے،روک سکے، پیرمطلب اسلام اور دین الہیٰ سے مخصوص نہیں ہے۔ان موار د کے علاوہ اگر کسی جگہ کوئی عمل ساج کے لئے معنوی ضرر کا باعث ہوتو اسلام نے حکومت کو اجازت دی ہے بلکہ اس کومکلف کیا ہے کہ اس میں خل دے اور اس کام کورو کے ؟ اور اسلام کا بیکام ایک بنیادی اور جداگانه حیثیت رکھتا ہے برخلاف دوسرے نظاموں جو کہ ڈموکراسی اورليبرل نظام پر قائم ہيں جمہوري اور ليبرل نظام حكومت ميں مثلاً اگر كوئي نيم عرياں يا نا مناسب لباس پہن کرسڑک پرآتا ہے توبیلوگ کہتے ہیں کہ بیاس انسان کی خاص رفتارہے اوراس کا ذاتی معاملہ ہے اوراس کوکوئی کچھ کہنہ ہیں سکتا ،اس میں وہ پوری طرح سے آزاد ہے ؛ کیکن اسلام نے اس عمل سے منع کیا ہے اس نے کہا کہ پیمل معنوی وتربیتی اعتبار سے تباہ کن ا ثرات کا حامل ہے،اگر کوئی شخص ایسے عمل انجام دیتا ہے تو اسلام نے اس کوخطا کا رکہا ہے اور اس کے ساتھ مجرم کے عنوان سے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

## جزائی اور کیفری قوانین، اجتماعی نظم قائم کرنے کاسب

وہ اعمال جو کہ اجتماعی خرابیاں رکھتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کا سبب بنتے ہیں ان کو ہر حالت میں روکا جانا چاہئے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ظاہر ہی بات بہ ہے کہ حکومت ان کا موں کو انجام دینے کے لئے قانون بنانے کی محتاج ہے وہ قوانین جو کہ ایک محاشرہ اور سماج میں ہوتے ہیں، ان کی دوشتم ہے: (۱) مدنی قانون (۲) جزائی قانون مدنی قانون (مدنی حقوق) لوگوں کے حقوق اور ان کی آزاد یوں کو بیان کرتا ہے جیسے مدنی قانون (مدنی حقوق) میراث اور ان جیسے قانون۔

 اگرراہنمالولیس وغیرہ اور جرمانہ نہ ہوتو بہت کم ہی لوگ لال بتی ہمنوعہ جگہ پرگاڑیوں کا پارک کرنا، یک طرفہ راستے سے نہ گذر ناان سب قوانین کی رعایت کوئی بھی نہیں کرے گا، جو چیز چوروں اور قاتلوں کوان کے کام سے خوف زدہ کرتی ہے زندان اور قل کا ڈر ہے اگریہ ڈر نہ ہو تولوگوں کے مال ودولت کوآرام سے لوٹ لیس اوران لوگوں کوقل کردیں، بس اسی وجہ سے حکومتوں کا ایک سب سے اہم اور بنیا دی کام جزائی قانون کا بنانا اوراس کو جاری کرنا ہے اس قانون کے بغیراجتماعی نظم اور حکومت کانظم فسق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔

#### دافعه، جزائي قوانين ڪي فطري ماهيت ہے

یے فطری بات ہے کہ جزائی قانون کے لاگوہونے کے لئے دافعہ کا ہونا ضروری ہے؛ کیونکہ کوئی قید، کوڑے اور جرمانے سے خوش نہیں ہوتا ہے اور بیسب کا م سخت اور درشت ہیں چاہے بیسبہ مسکرا ہٹ اور کشادہ روئی کے ساتھ انجام دیئے جائیں؛ اگر کوئی انسان غلط کا م کئے ہو اس سے بہت ہی ادب اور مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا جائے مہر بانی کر کے بندرہ سال اس قید خانہ میں محبوس ہوجائے؛ یا بیکہیں کہ ذرا مہر بانی کر کے اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹائے تاکہ اس جسم پر سوکوڑے لگا نے جائیں، یا بیکہا جائے مہر بانی کر کے اپنی گردن کو آ گے بڑھا ہے تاکہ کہ اس جو کو ہٹا ہے تاکہ کہ اس کو کا ٹا جائے تو بیم سکرا ہٹ اور احتر ام کسی چیز کوئیس بدلے گا اور جن کا موں میں ذاتی طور پر خشونت اور نفرت موجود ہے ان کے اثر کوئیس بدلے گا؛ کس کو بی آ رزو ہے کہ پندرہ کور پر خشونت اور نفرت موجود ہے ان کے اثر کوئیس بدلے گا؛ کس کو بی آ رزو ہے کہ پندرہ

سال بیوی، پچاور دوستوں سے دور قید خانوں میں جاکر زندگی بسرکرے؟ اگرایک پولیس افسر بہت ہی اچھا خلاق، نہایت ادب اورعزت واحترام کے ساتھ ہم کوصرف لال بتی سے گذر نے کی وجہ سے نا قابل معافی پانچ ہزاررو پئے کا جرمانہ کرد ہے تو ہم اس بات پر ناخوش ہوتے ہیں؛ اگر چہ ہم زبان سے پچھ نہ کہیں لیکن دل ہی دل میں ضروراس کو برا بھلا کہیں گے اب اگر جرمانہ پانچ لا کھرو پئے ہو یا قید خانہ کی سزا، کوڑے اورجسی اذیت کے ساتھ ہوتو ایس جگھوں پر دافعہ کا پایا جانا لازمی ہے؛ بہر حال کوئی بھی انسان جزائی قوانین میں خشونت اور ذاتی دافعہ کا انکار نہیں کرسکتا ہے اورجیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیاان جیسے توانین کے بغیر حکومت کا ہونا بھی ناممکن ہے؛ لہذا ساری حکومتیں لازمی اور فطری طور پر دافعہ اور خشونت رکھتی ہیں۔

البتہ ممکن ہے یہ اجائے کہ عرف عام میں خشونت کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں جسمانی اذیت اور تکلیف ہو مثلاً کسی کا ہاتھ کا ٹا جائے؛ یا کسی کو مارا جائے لیکن پھر بھی ہر حال میں جہاں جرمانہ، قید خانہ اور اس جیسی سزائیں ہیں ،اگر وہاں خشونت کا اطلاق نہ ہوتا ہوتو کم سے کم تھوڑا بہت دافعہ ضرور پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ اپنے متعلق اس طرح کی سزاؤں سے راضی اور خوش نہیں ہوتے ہیں؛ لہذ احکومت، جزائی قانون کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جزائی قوانین ہمیشہ خشونت اور دافعہ کی پہلوا پنے دامن میں رکھتے ہیں ۔اور حکومت بغیر دافعہ کی طاقت کے مصرف قوت جاذبہ رکھتی ہو ایسا نہیں ہوسکتا ہے اور بغیر اس کے حکومت برکار ہے، کیونکہ عکومت کا ایک اصلی اور اہم مقصد ہے ہے کہ اگر کوئی انسان قانون کو اختیار کرنے اور اس پرعمل حکومت کا ایک اصلی اور اہم مقصد ہے ہے کہ اگر کوئی انسان قانون کو اختیار کرنے اور اس پرعمل

کرنے کے لئے تیاز نہیں ہے تواس کوزبر دستی اس کام کے لئے مجبور کیا جائے، تا کہ وہ قانون پڑمل کرے ؛ البتہ بیزبردستی اور شختی بہت سے مراحل اور مراتب رکھتی ہے کبھی جر مانہ ہے ، کبھی قید خانہ ، کبھی جلاوطنی اور کبھی کوڑے مارنا ہے اور سب سے آخری حد قبل اور پھانسی ہے۔

### عمل کے شخصی اور اجتماعی پہلو کے درمیان فرق پر توجه

اس بنا پردافعداس جگہ فا کدہ مند ہے جہاں پراجھائی قوانین کی مخالفت پیش آتی ہواور جب کا کوئی براکا م شخصی ،فردی اور خصوصی پہلور کھتا ہواوراس میں کوئی بھی اجھائی پہلونہ پا یا جاتا ہو، حکومت کو سزاد یے یا دافعہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؛ البتہ اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں گناہ انجام دے رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی بھی اس کے گناہ سے واقف نہ ہواور یہ حقوق مدنی قانون کے اعتبار سے بھی مجرم ہے اگر کسی صورت سے یہ گناہ قاضی کے نزدیک عدالت میں ثابت ہو جائے تواس انسان پر اسلامی دستور کے مطابق سز ااور حد جاری ہوگی ؛ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر چیاس نے یہ گناہ تنہائی میں انجام دیا ہے اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ کوئی اس کے گناہ سے مطلع نہ ہو؛ لیکن چونکہ کسی طریقے سے لوگ اس کے اس کا می موگئی ہے اور اس صورت میں اس گناہ نے اجتماعی رخ اختیار کر لیا ہے تواس لحاظ سے کہ مکن ہے اس کے اس صورت میں اس گناہ نے اجتماعی رخ اختیار کر لیا ہے تواس لحاظ سے کہ مکن ہے اس کے اس صورت میں اس گناہ نے اجتماعی رخ اختیار کر لیا ہے تواس لحاظ سے کہ مکن ہے اس کے اس کی از ات تباہ کن ہوں ، اس وجہ سے اس پر سز ا ہوگی ؛ یہاں تک کہ اگر ایک انسان بھی اجہاعی از ات تباہ کن ہوں ، اس وجہ سے اس پر سز ا ہوگی ؛ یہاں تک کہ اگر ایک انسان بھی

اس کے اس غلط کام سے واقف ہوگیا ،اس وقت بھی اس پر (اشاعہ فاحشہ) برے ممل کو پھیلانے کاعنوان صدق کررہاہے جو کہ اسلامی قانون کے مطابق حرام اور ممنوع ہے ؛قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے" ان الذین یختون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوالھم عذاب الیم فی الدین اوالآخرہ" (۱) جولوگ اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برے کام کو پھیلائیں ؛ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پرسخت در دناک عذاب ہے۔

•••••

(۱) سوره نور: آپیر ۱۹ ـ

## غیر اسلامی ممالک اوس وہاں کے لوگوں کے ساتھ اسلام کابر تائو

وہ لوگ جو کہ اسلامی ممالک اور اس کی حدوں سے باہر زندگی بسر کررہے ہیں ان کے متعلق جاذبہ اور دافعہ کا کیا تھم ہے، یہ ایک تفصیلی اور تفصیلی بحث ہے جس کے لئے بہت زیادہ وقت چاہئے ؛ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چونکہ آئیندہ جلسے سے ایک نئی بحث شروع کرنے کا ارادہ ہے، لہذا اس بحث کو کممل کرنے کے لئے یہاں پر مختفر طور پر ] جواس بحث سے مربوط ہے [اس کو پیش کیا جارہا ہے۔

جولوگ اسلامی مملکت کے باہر زندگی بسر کررہے ہیں وہ دوحال سے خالی نہیں ہیں؛ یا وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کے خلاف سازش اور تخریب کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کو کمز ور کرنے کی چال چلتے رہتے ہیں؛ یا ایسے نہیں ہیں؛ دوسر لے نقطوں میں بیے کہا جائے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلامی مما لک اور وہاں کے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے لئے اذیت کا سبب بنتے ہیں یا ایسے لوگ نہیں ہیں۔اگر باہری مما لک کے لوگ مسلمانوں کی اذیت اور ان کو کمز ور اور نابود کرنے ارادہ نہ رکھتے ہوں تو اس صورت میں مسلمان ان کے خلاف کوئی بھی تجاوز کاحق نہیں رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے ساتھ عدل واحسان کا برتا وُرکھیں ،قر آن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

" لا ينهاكم الله عن الناين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم "(١)

وہ تعصیں ان لوگوں کے بارے میں جھوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی ہے اور تعصیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو، جب تک وہ لوگ تم سے ڈسمنی اختیار نہ کریں اور تحصار سے خلاف سازش نہ رچیں ؟ تم کو چاہئے کہ ان کے ساتھ احسان کرو ؛ یہاں تک کہ اپنے ملک میں رہنے والے افراد سے بھی زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ان جگہوں میں جہاں زکواۃ خرچ کی جاسکتی ہے ان میں ایک وہ جگہ بھی ہے کہ اصطلاح میں جس کو" مولفة جہاں زکواۃ خرچ کی جاسکتی ہے ان میں ایک وہ جگہ بھی ہے کہ اصطلاح میں جس کو" مولفة لکتے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کی دوشی اور محبت داخل ہوزکواۃ کے مدسے ان کو ہر بیو غیرہ دیا جا تا ہے لیمنی خان کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کی دوشی اور محبت داخل ہوزکواۃ کے مدسے ان کو ہر بید وغیرہ دیا جا کے لہذا کفار کے اس گروہ کی بہ نسبت نہ صرف یہ کہ خشونت اور دافعہ نہ رکھنے کا جم سے ؛ بلکہ انکے متعلق جاذبہ بھی اختیار کرنا چاہئے۔

لیکن وہ لوگ جو کہ مسلمان اور اسلام کے خلاف ڈسمنی اور سازش اختیار کرتے ہیں ؛ ان کے ساتھ تو خداوند عالم نے فیصلہ کن انداز اختیار کرنے کا تھم دیا ہے،

(۱) سوره ممتحنه: آبیه ۸ ـ

الله تعالیٰ کاارشاد ہوتاہے:

" انَّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم "(۱)

وہ مصیں صرف ان لوگوں کی دوستی سے رو کتا ہے جنھوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور شمصیں وطن سے زکال ہاہر کیا ہے اور تمھارے نکالنے پر دشمنوں سے مدد کی ہے۔

پہلے گروہ کے لئے جاذبہ رکھو، کیکن پیگروہ کہ جواسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ
پہلے گروہ کے لئے جاذبہ رکھو، ان کی زندگی کوقید کیے رہواور ان کو ملنے کی مہلت نہ دواس بات کی
پوری طرح سے دافعہ رکھو، ان کی زندگی کوقید کیے رہواور ان کو ملنے کی مہلت نہ دواس بات کی
پھر تاکید کروں گا کہ دافعہ کا سہارا فقط ان کے لئے استعال کر لینا چاہئے جولوگ کھلے طور اور
عام طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کا م کرتے ہیں اور اس گروہ کے علاوہ کسی کے
متعلق ایسا حکم نہیں ہے؛ یہاں تک کہ قران میں حکم ہے کہ جنگ کا عالم ہواور کفار کالشکر ایک
طرف اور مسلمانوں کالشکر دوسری جانب اور اگر جنگ بھی ہورہی ہو؛ اگر مشرکین میں سے کوئی
ایک شخص سفید پر چم اٹھائے ] جو کہ صلح اور جنگ بندی کی نشانی ہے [ یا کسی طرح بھی آ پ تک
پیغام پہونچائے کہ میں ایک علمی سوال کرنا چاہتا ہوں اور بیات میر سے ز دیک ظاہر نہیں ہو

پارہی ہے کہ اسلام حق ہے یا نہیں اور میری آپ سے جنگ حق اور صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسلام یہاں پر کہتا ہے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس شخص کو حفاظت کے ساتھ اسلامی کیمپ میں لایا

(۱) سورهمتحنه: آیه ۹ ـ

جائے ،اوروہاں بیٹھا کراس کے سوال کا جواب دیا جائے اوراس بات کی کوشش کی جائے کہ دلیل وبر ہان سے اس کومطمئن کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگروہ واپس ہونا جاہے تو اس کو اسی طرح پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی اذیت کے اس کی پہلی جگہ جو کہ اسلامی کشکر کی پہونچ سے باہر ہووہاں تک پہونچادیا جائے؛ پھراگروہاں اس نے جنگ کاارادہ کیا تواس کے ساتھ جنگ کی جائے ؛ ورنہاس کو چھوڑ دیں اور وہ جہاں جانا جاہے وہاں چلا جائے ،قر آن مجید میں خدا وندعالم ارشا دفر ما تاہے" وان احد من المشركين استجارك فاجرہ حتىٰ يسمع كلام اللهُثمُّ ابلغه ما منة" (١) اگرمشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ کا طلب گار ہوتو اس کو پناہ دے دوتا کہ وہ خدا کے کلام کو سنے ؛ پھراس کے بعداس کوامن کی جگہ پرواپس کردو۔آپ دنیا کے سی حقوقی نظام میں ایسی چیزوں کا سراغ اورنشان رکھتے ہیں؟اسلام پیکہتا ہےمسلمان طالب علم تو اپنی جگہ اگر کوئی دشمن کا فرکہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تم سے جنگ کررہا ہے اوراسی جنگ کی حالت میں وہتم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اسلام کا تھم میہ ہے کہتم اس کا جواب دو۔ہم ایسے مکتب و مذہب کے پیرو ہیں ۔کون کہتا ہے کہ اسلام اور اس کا نظام حکومت سوالوں کے جوابنہیں دیتااورسوال کا جواب تلوار سے دیتا ہے؟ وہ اسلام جو کہ کا فر (اس حال میں بھی کہ

تلواراس کے ہاتھ میں ہواور جنگ کا عالم ہو)

•••••

#### (۱) سوره توبه آبیه ۲.

کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا تھم دیتا ہے وہ خود مسلمانوں کے درمیان آپس میں اس کے برخلاف کیسے دستوراور تھم دیے گا؟

اسلام کی پہلی سیاست سے ہے کہ وہ پہلے دلیل ،موعظہ اور جدال احسن کا حکم دیتا ہے ؛ لیکن اگر بات دشمنی اور تخریب تک پہوئی جائے اور اس بحث کا کوئی علمی جواب نہ ہواور وہ لوگ اسلام اور اس حکومت کو کمز ور کرنے کی کوشش اور اس حکومت کو کمز ور کرنے کی کوشش میں لگے ہوں اور اسلامی حکومت کو کمز ور کرنے کی کوشش میں لگے ہوں تو ان کے مقابلہ میں سوئی برابر بھی نہیں جھکنا چاہئے اور ان پر ذرہ برابر بھی رحم و کرم نہیں کرنا چاہئے ، بلکہ ان کا پوری تختی اور فیصلہ کن انداز میں سامنا کرنا چاہئے۔

## قوت دافعه یا سختی کے استعمال کے سلسلے میں اسلام کا نظریه

لہذااسلام صرف دوجگہوں پرخشونت کو اختیار کرنے اور قوت دافعہ کا سہارا لینے کا حکم دیتا ہے۔ پہلی وہ جگہ جہاں مسلمان یا غیر مسلمان اسلامی معاشرہ میں دوسرے کے حقوق غصب کررہے ہوں اور کسی بندہ خدا پر ظلم وستم ہوتا ہو یا کسی کے ساتھ خیانت کی جارہی ہودوسری وہ جگہ جہاں اسلامی مملکت کے باہر اسلام اور اسلامی ملکوں کے خلاف دشمنی کی جارہی ہو۔ اور

سازش رہی جارہی ہو۔البتہ ان سزاؤں کی حداور حدود کیا ہیں،اور کتنے اور کیسے ہیں؟ جو کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں یا دوسر ہے کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے متعلق ہوتی ہیں، عقل بہت ہی جگہوں پران کو بیجھنے سے قاصر ہے اور بیسزائیں براہ راست خود خدا وند عالم کی طرف سے اور صاحب شریعت کی طرف سے معین ہوئی ہیں، لیکن سزا جو بھی ہو جب سزامعین ہوجائے تو بیسز اپوری تختی کی طرف سے درزی کرنے والوں کے متعلق جاری کرنا چاہئے۔ جولوگ غلط اور برے کام انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:"

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخن كم بهما رافة في دين الله ان كنتم تومنون بألله واليوم الآخر وليشهد عدا بهما طائفة من المومنين (١)

زنا کرنے والے مرداور عورت کوسوسو تازیانے مارو؛ اگرتم خدااور قیامت پرایمان رکھتے ہوتو احکام الہیٰ میں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کرو؛ اور جس وقت ان کو بیسز ادوتو مومنین کا گروہ گواہ کے طور پروہاں حاضرر ہے ایسا خلاف اور غلط کام کرنے والے کے ساتھ جتی بھی بختی ممکن ہو سکے اسے انجام دیا جائے اور کوئی بھی مسلمان جو واقعی طور سے خدااور قیامت پرایمان رکھتا ہو ذرہ برابر بھی اس کواس خطا کار پر رحم اور مہر بانی نہیں کرنی چاہئے ، اس سزا کی شدّت و تحق اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ یہ کوڑے لوگوں کے سامنے مارے جائیں اور عوام ان دونوں کی سزا پر گواہ ہوں توبیہ بات فطری ہے کہ اس کڑی اور سخت سزاکے برداشت کے ساتھ

ساتھ وہ ہے آبروبھی ہوجاتے ہیں لہذاان کواس طرح سے سزا دی جائے کہ کوئی دوسرا شخص اس طرح کے کام کی جرائت نہ کرسکے۔

(۱)سوره نورآیه ۲.

#### اسلام میں جاذبه اور دافعه کے بحث کا خلاصه

اس حصتہ کی بحث کا نتیجہ اور خلاصہ بیہ ہوا کہ اسلام میں جاذبہ اور دافعہ کی حدیہ ہے کہ اگر کسی کے حق پر اسلامی معاشرہ میں چاہے وہ مادی حق ہو یا معنوی ، بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے شجاوز کیا جائے یا اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہ کر اسلام اور اسلامی حکومت کے خلاف سازش ہو؛ تو ان دوصور توں میں ایسا کرنے والے کے ساتھ خشونت اور تحق کرنی چاہئے ، اس کے علاوہ بقیہ جگہوں پر صرف جاذبی رخ اختیار کرنا چاہئے یا پھر نرم لہجہ اور رفتار کے ساتھ جس قدر کم سے کم امکان ہو جاذبہ کے ساتھ دافعہ کی قوت کو استعمال کرنا چاہئے ؛ جس جگہدا فعہ اور خود خود خشونت کی اجازت ہے اس کی حداور اس کے طریقہ کو بہت سی جگہوں پر خداوند عالم نے خود براہ راست معین فرما دیا ہے یا ایک کلی قانون کو اس نے بتا دیا ہے (کہ اسی قانون کے تحت سزادی جانی چاہئے ) لہذا کسی بھی حال میں خشونت کو اختیار کرتے وقت ان حدود سے تجاوز سزادی جانی چاہئے ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے:

" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعلّ حدود الله فأو لئك هم الظالمون"(١)

بداحكام الله كحدود بين

(۱) سوره بقره آیه ۲۲۹

لہذٰ ااس سے تجاوز نہ کرنااور جولوگ اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہی للوگ ظالم ہیں۔

آ خرمیں ایک مرتبہ پھر بچھلے جلسے کی باتوں کو دہراؤں گا۔اسلام میں جاذبہ اور دافعہ کی بحث تین شکل اور تین عنوان سے قابل تصور ہے:

(۱) اسلام کے سارے احکام اور معارف ایسے ہیں کہ دیندار افراد کے لئے صرف بعض چیز وں کے دفع کا چیز وں کے دفع کا چیز وں کے دفع کا سبب بنتے ہیں یاان میں دونوں صور تیں ہیں؟

(۲) اسلام کے تمام معارف مسائل ایسے ہیں کہ عام انسانوں کے لئے جاذبہ رکھتے ہیں یا ایسے ہیں کہان کے لئے دافعہ رکھتے ہیں؟

(٣) اسلام مسلمانوں اورغیر مسلمانوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے جاذبہ رکھنے والے طریقے کا سہار الیتا ہے یا پھر دافعی روش کو استعمال کرتا ہے یا ان دونوں طریقوں کا سہار الیتا ہے؟ جو کچھ ہم نے اس بحث میں زیادہ توجہ کا مرکز بنایا حقیقت میں وہ تیسرے سوال کا جو اب تھا اور اسی تیسر ک شم پرزیادہ بحث رہی اور پہلے دوسوالوں سے متعلق زیادہ بحث نہیں ہوئی، چونکہ اور دوسر بے موضوعات کی اہمیت کی بنا پر آئندہ جلسوں سے ایک نے موضوع کو

شروع کرنے کا ارادہ ہے؛ لہذا جاذبہ اور دافعہ کی بحث کو پہیں پرختم کرتے ہیں؛ بعد میں کبھی اس بحث کوکمل کریں گے۔انشاءاللہ۔

#### سوالاوسرجواب

سوال: اسلام میں جاذبہ اور دافعہ دونوں یائے جاتے ہیں اس سلسلہ میں کوئی بحث نہیں ہے کیکن لفط خشونت کے مفہوم کے بارے میں دو پہلو سے دفت کرنے کی ضرورت ہے \_ پہلے بیر کہ کیا بیم فہوم ایک دینی اصطلاح ہے اور قرآن وحدیث میں بیاستعال ہواہے؟ میری نگاہ میں ایسانہیں ہے؛ کیونکہ قرآن میں مطلق طور سے پیلفظ استعال نہیں ہوا ہے اور روایات میں بھی تقریباً پیلفظ نہیں آیا ہے یعنی بہت ہی کم استعمال ہوا ہے خلاصہ بید کہ ایسانہیں ہے کہ قرآن وروایات کے الفاظ میں خشونت کو فضیلت کے طور پر پیش کیا گیا ہو، فارسی زبان میں بھی کلمہ خشونت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا تا ؛اس کے مساوی جولفظ استعال ہوتا ہے وہ بے رحمی کا ہے اور یہ قاطعیت سے جدا ہے قاطعیت ( قانون کی سخت یا ندی ) لفظ ایک اچھا عنوان رکھتا ہے لہذاخشونت کواس کے مترادف نہیں سمجھنا چاہئے۔ایک فوجی افسرممکن ہے قاطع ہواور کبھی ممکن ہے کہ بہت ہی خشن ( درشت ) ہواور بید دونوں لفظ ایک نہیں ہیں ممکن ہےانسان ایک جذباتی کام مثلاً چومنے کوبھی خشونت کے ساتھ انجام دے۔ دوسرا نکتہ جولفظ خشونت سے متعلق ہے وہ یہ کہ فرضاً ہم اس بات کو قبول کر بھی لیں کہ بیہ اصطلاح قرآن وروایات اوراسلامی الفاظ میں استعال ہوئی ہے اوراس کوبھی قبول کرلیں کہ

خشونت کامفہوم قاطع کےمترادف ہےاورایک اچھا پہلوبھی رکھتا ہےلیکن حالات اورمسائل کود کیھتے ہوئے عقل وفقل دونوں کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرناصیح نہیں ہے؛ لہذا ہم کواس کے عوض دوسرے الفاظ کواستعمال کرنا چاہئے ؛عقلی لحاظ سے اس بنا پر کہ عقل پیے کہتی ہے کہ جس ساج اور ماحول میں آپ گفتگواور کلام کرر ہے ہیں وہاں پرخشونت کے معنی اچھے نہیں شمجھے جاتے ہیں اور اس سے بےرحی کے معنی شمجھے جاتے ہیں ؛اس معنی کو یہاں استعال كركے دافعہ كوبلا وجنہيں لا ناچاہئے ؛ جب كه دوسرے لفظ كوہم اسى معانى كے لئے استعال كر سکتے ہیں اوراس طرح آسانی ہے اس مشکل کوحل کر سکتے ہیں۔اورنقل ] قرآن وحدیث [ کے اعتبار سے اس طرح کے قران میں ارشاد ہور ہاہے:" یا ایھا الذین آ منوالا تقو لواراعنا و قولوا انظرنا" (١) اے وہ لوگو! جو كه ايمان لائے ہو" راعنا" نه كهو بلكة" انظرنا" كها كرو\_ کیونکہ دشمن راعنا کہہ کے غلط معنی مراد لیتے تھے،اسی مراد کو دوسرے لفظ کے ذریعہ لے سکتے ہیں لہذ اانظرنا کہوتا کہ شمن جوغلط معنی مراد لےرہاہے اس کاسد باب کیا جاسکے۔ دوسر لفظول میں بیر کہہ سکتے ہیں کہ خشونت کی بحث بھی فعلی اعتبار سے حسن وقبح رکھتی ہے اور بھی فاعلی اعتبار سے حسن وقبح رکھتی ہے مثلاً قتل کرنا قیل ،ایک کام اور فعل ہے جو کہ ماہیت کے اعتبار سے حشن اور سخت و درشت ہے، ایک مرغے یا بھیڑ کا سرجدا

•••••

(۱) سوره بقره: آپیه ۱۰۶ ـ

کرنا ماہیت کے لحاظ سے سخت اور خشن کام ہے لیکن کبھی بحث فاعل سے مربوط ہوتی ہے

فاعل وہ ہے جو کہ اس مرغ یا بھیڑ کا سرجدا کرنا چاہتا ہے، اب اس کام کومکن ہے وہ ہے رحی
اورخشونت کے ساتھ انجام دے؛ یا یہی کام وہ بغیرخشونت کے انجام دے ہماری اس وقت
بحث فاعلی خشونت میں ہے نہ کہ فعلی خشونت میں؛ یعنی احکام اسلامی کوجاری کرنے میں ہمیں
سخت اورخشن چہرہ ظاہر نہیں کرنا چاہئے؛ ہم کورسول اکرم کی سیرت دیکھنا چاہئے آپ عالمین
کے لئے رحمت متھ اوراخلاق حسندر کھتے تھے آپ اخلاق کے بلندم رتبہ پرفائز تھے لیکن پھر
بھی آپ اپنی جگہ پر کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں شدّت وقاطعیت اختیار کرتے تھے
بلیکن بھی ہی آپ اپنی جگہ پر کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں شدّت وقاطعیت اختیار کرتے تھے
بلیکن بھی ہی آپ اپنی جگہ پر کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں شدّت وقاطعیت اختیار کرتے تھے
بلیکن بھی ہی آپ اپنی جگہ پر کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں شدّت وقاطعیت اختیار کرتے تھے

خلاصہ، سوال یہ ہے کہ جب لفظ خشونت تمام زبانوں میں بےرحی کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اس سے منفی اثر پڑتا ہے تو بے وجہ ہم اس کے استعال پرزور دیتے ہیں اور دافعہ ایجاد کرکے دشمن کے لئے غلط فائدہ اٹھانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں ؛ جب کہ اس کی جگہ پر دوسرالفظ استعال کر کے ہم اس مشکل کوحل کر سکتے ہیں۔

جواب: البته اس سوال کے جواب میں جومطالب بیان کئے جائیں گے وہ اسی خشونت کے سلسلے میں جوٹیلیویژن پر مناظرہ ہوا تھا اس میں بیان کئے جا چکے ہیں، اور جو دوست ان مباحث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہفتہ نامہ" پرتو" میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اس میں بیمطالب حجیب چکے ہیں، اور یہاں پر جتناممکن ہے اس کی توفیح کچھاس طرح ہے:

کبھی بحث اس میں ہے کہ بیل فظ ہماری تہذیب اور کلچر میں کیا معنی رکھتا ہے اور کبھی بحث اس

میں ہے کہ پیلفظ مختلف عرف، سماج اور تہذیب میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر کوئی سیر کہتاہے کہ ہمارے کلچرمیں خشونت کالفظ بے حمی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ظاہرتی بات ہے کہ پہلے رحم کے معنی کوواضح کریں تا کہاس کے مقابلہ میں جولفظ بے رحمی اور خشونت کا ہے اس کے معنی ومفہوم واضح ہوجائے۔اگر چہ ہماری تہذیب میں ممکن ہے کہ خشونت کامفہوم اکثر ہے جی کے معنی میں استعال ہوتا ہے کیکن عرف اور دوسر کے کچر میں ایسانہیں ہے جیسے حقوقی اورسیاسی اصطلاح میں خشونت کے معنی بینہیں ہیں بیافظ بنیا دی طور برعر بی ہے عربی کی کسی لغت میں بھی کسی نے خشونت کے معنی میں بے رحمی نہیں لکھا ہے، بلکہ خشن یعنی سخت و درشت کے معنی میں ہے خشونت لیعنی سختی اور درشتی ،اس کے مقابلہ میں لیے ن کالفظ استعال ہوتا ہے جو کہ زم کے معنی میں ہے لہذا عربی لغت کے مطابق خشونت رحم کے مقابل نہیں ہے تا کہ بے رحمی کے معنی میں ہو، بلکہ بیم محکم اور سخت کے معنی میں ہے جو کہ لدینہ اور نرمی کے مقابل ہے۔ البته عام طور سے بیہ ہوتا ہے کہ جب مفہوم طبیعی اور مادی علوم سے انسانی اور اجتماعی علوم کی طرف منتقل ہوتا ہے تواس کے نئے مصداق ہوجاتے ہیں، کیکن ہر حال میں پھر بھی لغوی معنی کی اصل اسی طرح باقی رہتی ہے۔

اور جوسوال میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لفظ اصلاً قر آن میں استعال نہیں ہوا ہے اور روایات میں بھی بہت کم آیا ہے اور ہر حال میں قر آنی اور روائی اعتبار سے اس کے لئے کوئی فضیلیت بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ دعوی صحیح نہیں ہے۔ اگر چپخود قر آن میں مادہ" خشن" اور خشونت کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن اس کے ہم معنی لفظ استعال ہوا ہے اور

ادبیات اور زبان کے دستور کے مطابق ہم اس بات کاحق رکھتے ہیں کہ ہم معنی اور مرادف لفظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں؛ لہذا اگر لفظ خشونت کے متر ادف اگر کوئی لفظ قر آن میں آئے ہیں کیا گیا ہے ، میحی نہیں قر آن میں آئے ہیں کو بیان نہیں کیا گیا ہے ، میحی نہیں ہے ؛ خشونت کے متر ادف (ہم معانی ) لفظ جو قر آن کریم میں آئے ہیں وہ لفظ" غلظت" اوراس کا مادہ ((غلظ)) ہے ، سورہ تو بہ میں ارشاد ہور ہا ہے:

"وليجدوافيكمغلظة"(١)

اوروہ (کفار)تم میں خشونت اور غلظت کا احساس کریں، یا قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

"یاایها النبی جاهد الکفاّر والمنافقین و اغلظ علیهم و ماوهم جهنّم "(۱) ایا ایها النبی جاهد الکفاّر والمنافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے لئے سخت روید اپنایئے اور ان لوگوں کی جگہ جہم ہے۔ یہ آیہ قر آن مجید میں دو بار، سورہ تو بہ اور سورہ تحریم میں آئی ہے۔ یا دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرما تا ہے:

" فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك"(٢)

ائيغمرايدالله كي مهرباني ہے كتم ان (١) سورة توبه: آيه ١٢٣ ـ

(۲) سوره تحريم: آيه ۹\_

(٣) سوره آل عمران: آبيه ١٥٩ ـ

لوگوں کے لئے نرم ہو در نہ اگرتم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمھارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

اور پھر یا اس قرآن کریم میں ارشاد ہورہاہے:

"عليهاملائكةغلاظشداد" (١)

یعنی اس (جہنم کی آگ) پر سخت اور خشن فرشتے معین ہیں ؛ پورے طور سے (غل ظ) کامادہ
۱۳ بار قران میں استعال ہوا ہے اور حبیبا کہ ہم نے پہلے بھی کہا غلظت اور خشونت مترادف
یعنی ہم معنی ہیں اور پورے طور پرایک معنی رکھتے ہیں اور جب لفظ غلظت قران مجید میں
استعال ہوا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ خشونت کا مفہوم قرآن میں نہیں آیا ہے ؛ اسی طرح ایک
حگہ پررتم کا مفہوم شدّت کے مفہوم کے مقابلہ میں استعال ہوا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا
ہے:

"هجهدى رسول الله والن ين معه اشتّاء على الكفّار رحماء بينهمد" (٢) محمد الله كرسول بين اور جولوگ ان كرساته بين وه كافرون پرسخت اور آپس مين مهر بان اور حمد الله كرسول بين -

روایات میں بھی خشن لفظ استعال ہوا ہے اور کئی جگہوں پر فضیلت کے طور پر استعال ہوا ہے مثلاً حضرت علی کے بارے میں ہے کہ آپ اللّہ کی ذات میں یعنی اس کے حقوق ادا کرنے میں خشن سے "خشن فی ذات اللہ" (٣) اس اعتبار سے لغت ، آیت اور روایات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سوال میں جس چیز کا دعولیٰ کیا گیا

.....

- (۱) سوره تحريم: آبيه ٦ ـ
- (۲)سوره فتح: آپیه ۲۹ ـ
- (٣) بحارالانوار: جلد ۲۱ ، روایت د جم، باب ۳۶ س

ہے وہ تی نہیں ہے لیکن پھر بھی لغوی بحث اور استعال کے موارد سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ سوال کہ خشونت کے معنی ہے رحمی ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے سوال کروں گا: جبیبا کہ اسلام کے جزائی قانون میں ہے؛ اگر کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور اس کے بدلے اس کا داہنا ہاتھ قطع کیا جائے ، اور اس کے بائیں پیرکو بھی کا ٹاجائے اور برادری سے اس کا بائیکا ہے بھی کیا جائے اور کوئی اس کا احترام نہ کرے ، یہ ہے رحمی ہے یا رحم؟ یا اگر جبیبا کہ اسلام کے جزائی قا نون میں ہے، آگر وشن کر کے سی کو مزا کے طور پر اس آگ میں ڈالا جائے اور اس کو اس کو اس میں جلایا جائے ، یا اس کے ہاتھ اور پیرکو باندھ کر پہاڑ سے نیچے چینک دیا جائے ؛ یا ایک میں جلایا جائے ، یا اس کے ہاتھ اور پیرکو باندھ کر پہاڑ سے نیچے چینک دیا جائے ؛ یا ایک میں جلایا جائے ، یا اس کے ہاتھ اور پیرکو باندھ کر پہاڑ سے نیچے چینک دیا جائے ؛ یا ایک میں جلایا جائے ، یا اس کے ہاتھ اور پیرکو باندھ کر پہاڑ سے نیچے چینک دیا جائے ؛ یا ایک دینار طلا کے برابر چوری کے سبب کسی کی چارا نگلیاں کا ٹی جائیں ؛ توسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ دینار طلا کے برابر چوری کے سبب کسی کی چارا نگلیاں کا ٹی جائیں ؛ توسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ میکام رحم ہے یا ہے رحمی ہے؟

سوال میں فعلی اور فاعلی خشونت اور فعلی اور فاعلی حسن وقتح میں تفریق وتفکیک کی گئی ہے اور اسی طرح قاطعیت اور خشونت میں فرق کو قبول کیا گیا ہے، لیکن مثلاً اگر کوئی لال بتی جلنے کے بعد عبور کرے اور سلام واحوال پرسی کے بعد مسکراتے ہوئے ادب کے ساتھ اس سے کہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے لہذایا کی ہزار روپئے ادب کے ساتھ اس سے کہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے لہذایا کی ہزار روپئے

آپ پر جرمانه کیا جاتا ہے، یہاں پر قاطعیت ہے خشونت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بحث اس میں ہے کہ جس خشونت کے ہم اسلام میں قائل ہیں وہ صرف قاطعیت نہیں ہے؛ بعض اعمال ماہیت کے اعتبار سے حشن ہیں اور ان کو قاطعیت کے ساتھ انجام دینے میں ہمیشہ ایک طرح کی خشونت یائی جاتی ہے ؛جس وقت جلّا دشمشیراور تلوار کے ساتھ آتا ہے اور کسی کا سر جدا کرتا ہے اورخون کافق ارہ جاری ہوتا ہے،اس کام کی ماہیت ہی الیم ہوتی ہے کہاس کوہنسی خوشی اور کشاده روئی کے ساتھ انجام نہیں دیا جاسکتا ؛ پیمنظر ہی ایساہے کہ بہت سے لوگ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ؛ اور اس منظر کو دیکھنے سے ہی ان کے چہرہ کا رنگ اڑ جاتا ہے، ہنسنا مسکرانا بھول جاتے ہیں یہاں تک کی بعض لوگ اس کود کچھ کر بیہوش ہوجاتے ہیں،اس وقت میرکہنا کیسے ممکن ہے کہ خوداس کا م کوانجام دینے والاصرف قاطعیت کے ساتھ لیکن مسکراہٹ اورمہر بانی ہےاس کوانجام دے؟ بیغل ہی درحقیقت خشن ہےاور جو مخص میہ انجام دیتا ہے وہ فطری طور پرخشن اورخشونت کا طرفدارشار کیا جاتا ہے اوران جگہوں پرفعلی اور فاعلی خشونت میں فرق پیدا کرنا ناممکن ہے۔

اس کے علاوہ جولوگ بیاعتراض کرتے ہیں اس کا مورداور مقام خشونت فاعلی نہیں ہے ( یعنی بید بید کے علاوہ جولوگ بیاعتراض کرنے والے کی خشونت سے متعلق نہیں ہے ) بلکہ ان کا اعتراض خشونت فعلی سے متعلق ہے ؛ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کا متم لوگ انجام دیتے ہووہ کا مخشن ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہئے۔اگر ہم اس کا م کو ہنسی خوشی اور کشادہ روئی کے ساتھ انجام دیں تو بھی مشکل حل نہیں ہونے والی ہے ؛ بحث قاطعیت میں اور خشن نہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ سارے نہیں ہونے والی ہے بلکہ سارے

اعتراضات انھیں مجازات اور سزاؤل پر ہیں۔اصل میں پیسارے مطالب عالمی انسانی حقوق کے بیانیہ کی طرف یلٹتے ہیں ؛وہ حقوق جوعالمی انسانی حقوق کے منشور میں ہے اس کا ایک بندیہ ہے کہ جتنی سزائیں بھی خشونت کا سبب بنتی ہیں ان سب کوختم ہونا چاہئے۔ان سزاؤں میں سب سے واضح اور ظاہری سزا جو ہے اور اس پر بہت زیادہ تا کید ہور ہی ہے آل اور پھانسی کی سزا ہے اور اس جیسی سزائیں مثلاً ہاتھ کا ٹنا ،کوڑے مارنا اور دوسری سزائیں جو کہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ہوں؛ آج جب انسانی حقوق کی گفتگو ہوتی ہے اور دنیا کے ممالک خاص طوریران کا سرغنه امریکه ہم مسلمانوں پرانسانی حقوق یا مال کرنے کا الزام لگاتے ہیں ؛ ان لوگوں کا اعتراض پنہیں ہے کہ مجرموں کو پھانسی دیتے وقت یا ان کوکوڑا مارتے وقت مسکراتے کیوں نہیں اور سختی کیوں کرتے ہو، بلکہ بات اصل میں الیی سزاؤں کے وجود کے بارے میں ہے کہالی سزائیں کیوں یائی جاتی ہیں؟ وہ لوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیسزائیں اصل میں اس وقت تھیں جب انسان تدن اور کلچنہیں رکھتا تھا؛ لوگ ہمیشہ جنگ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کوتل وغارت کرنے میں مشغول رہتے تھے؛ کیکن آج انسان تدن یافتہ ہو چکا ہے اور سب کے سب باادب ہیں ؛ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور فرض کیجئے اگر کسی شہر پرایٹی بم بھی گرائیں تو بہت ہی باادب خاموثی کے ساتھ بغیر شوروغل کے وہ لوگ اتعیٰ بم گراتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں!! آج کے دور میں ، پیخشونت آمیز سزائیں بھانسی اور کوڑے وغیرہ نہیں ہونے جاہئیں،اس طرح کی تبلیغات کی ہوااتنی مضبوط اورموثر ہے کہ افسوس صدافسوس، بعض وه لوگ جو كه روحاني (مولانا) ہيں اورسر پرعمامہ بھی رکھتے ہيں وہ بھی

اس سے متافشر ہو جاتے ہیں اور واضح طور پراخبارات میں لکھتے ہیں کہالیی سزائیں جو کہ انسانیت کےخلاف اورخشونت آمیز ہیں ان کوختم ہونا چاہئے ؛البتہ بیاظہار کوئی نئی بات نہیں ہے،انقلاب کے شروع میں بھی ہم کو یاد ہے جبہم لی کے جوحقوق دان تھے انھوں نے بیانیہ دیا تھا کہ اسلامی قصاص کے قانون خشونت آمیز اور انسانیت کے خلاف ہیں اور ان کوختم ہونا چاہئے،ان دنوں حضرت امام ٹمینی ان باتوں کے مقابلہ میں سختی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے مرتد ہونے کا حکم دیا ، اور امام خمینی کے فتو سے وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے كەدەسالوں اپنے سوراخوں میں چھےرہے ؛ليكن آج پھر بيرپيت ادر جسارت سے مملو باتيں اٹھائی جارہی ہیں اور کھلے عام عمومی جگہوں اورا خبارات میں پیش کی جاری ہیں۔ لہذ ابات اس کام کوانجام دینے والے ( فاعل ) سے مربوطنہیں ہے کہ کیوں وہ مسکرا تانہیں اور باادبنہیں ہے بلکہاعتراض ان سزاؤں پرہے کہ بیانسانیت کےخلاف اورخشونت آمیز ہیں،سوال بیہ ہے کہ بیہنزائیں جن کووہ لوگ خشونت آمیز جانتے ہیں،ان کوہونا چاہئے یانہیں ہونا چاہئے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خشونت نہیں ہونا چاہئے ان کی مرا دخشونت سے یہی بھانسی، قتل ،قصاص اورکوڑے وغیرہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہان کی باتوں کوغلط ثابت کریں ،لہذا ہمارے پاس اس کےعلاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے کہ ہم اس لفظ کواستعال کریں اور کہیں کہ ہماری نظر میں خشونت کو ہونا چاہئے؛ البتہ ہماری مراد خشونت سے بھانسی قبل ، قصاص و تازیانہ مارنے کا حکم ہے۔ ہم کواس بات برکوئی ضدنہیں ہے کہ ہم لفظ خشونت کو درمیان میں لائیں؛کیکن چونکہ انسانی حقوق کے بیانیہ اورمنشور میں ایسا آیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ

حقوق انسانی کے بیانیہ کی رد کریں اور اس کو غلط ثابت کریں اور اس کے مقابل کھڑے ہو جائیں؛ اس لئے مجبوراً ہم لفظ خشونت کو استعال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو تا ہے کی نگاہ میں خشونت آمیز ہیں ان کا ہونا ضروری ہے؛ اس کی دلیل بیہ ہے کہ بیدواضح طور ہے قران میں بیان ہوا ہے اوراس برقر آن کی نص اور دلیل موجود ہے اور ہم ، العیاذ بااللہ ، قرآن کاا نکار کریں پاعالمی انسانی حقوق کے بیانیہ کا ،اورایک مسلمان واقعا بھی بھی انسانی حقوق کے بیانید کی خاطر قرآن کی مذمت نہیں کرسکتا اور قرآن کوچھوڑ نہیں سکتا ہے۔ قرآن كريم ميں الله تبارك وتعالى فرما تاہے:" الزانے ة والزانى..." (١) ہرزنا كرنے والا چاہے مرد ہو یاعورت اس کوسوکوڑے لگا وَاورا گرتم لوگ خدااور قیامت پرایمان رکھتے ہوتو اس خدا کے کام میں ان دونوں کی نسبت کوئی رحم اور دل سوزی نہ کرو ۔اس آپیہ کے واضح اعلان کے بعد اگر کوئی خدا اور قیامت پر حقیقی ایمان رکھتا ہے تو اس کوان دونوں زنا کرنے والوں کی نسبت جنھوں نے زنا جیسے برے فعل کو انجام دیا ہے تھوڑا ساتھی رحمنہیں ہونا چاہئے؛ پیربات بالکل واضح ہے کہ جب رحم نہیں

(۱)سوره نور: آبير۲\_

ہوگاتو ہے رحمی پائی جائے گی۔قرآن میں ارشاد ہور ہاہے مومن وہ ہے جوالی جگہوں پررحم نہ کرتا ہو؛ البتہ ایسی ہے رحمی نہیں جو کہ ظالمانہ ہے رحمی کہی جائے ۔ بہر حال مسلمان یا قران کی اس آیت کوقبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے یا عالمی انسانی حقوق کے بیانیہ کے

#### پیھے جائے اوراس کی حمایت کرے

قرآن مجید میں پھرخداوندعالم ارشاد فرما تاہے" والسّارق والسّارقة فاقطعوا اید پھما جزاگ بما کسبا" (۱) مرداورعورت نے جو چوری کی ہے اس کی سزامیں ان دونوں کے ہاتھ کا ٹ دئے جائیں۔اورعالمی انسانی حقوق کا بیانیہ کہتا ہے کہ یہ تھم وحشیانہ اور انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہئے کہ یہاں قرآن اور عالمی حقوق انسانی کے بیانیہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔

اسی طرح قرآن کا بہ نظر بہ بھی ہے کہ" ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب" (۲) ائے عقلمندو! تمھارے لئے قصاص اور بدلہ لینے میں زندگی ہے؛ قرآن کی نگاہ میں معاشرہ کی سلامتی اور زندگی اس وقت ضمانت پائے گی جب قاتل انسان سز اقتل ہے؛لیکن عالمی انسانی حقوق کا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ قبل کی سزاایک غیرانسانی کام ہے اور اس کوختم ہونا چاہئے۔

- (۱)سوره ما نکره: آییه ۳۸\_
  - (۲) سوره بقره آیه ۱۷۹.

بیایک سازش ہے اور اس شور وغل اور وسیع تبلیغات کے ذریعہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام کریں کہ وہ ہم کواتنامنفعل اور متاثر کر دیں کہ ہمارے مراجع تقلید بھی یہ بات کہنے کی جرائت نہ کریائیں کہ ہمارے یہاں ایسا قانون پایاجا تا ہے۔لہذا اس کے مقابلہ میں ہم کو مضبوطی اور فیصلہ کن انداز میں شخق کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہئے ،اور کہنا چاہئے

کہ ہاں اسلام میں سزاقبل ، ہاتھ کا ٹنا ، جلانا اور آگ میں ڈالنا ہے اگر آپ ان سب کا نام خشونت رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسلام میں خشونت ہے اور ہم کواس سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ ہم کوخشونت طلبی سے متہم کیا جائے ، ہم کسی سے تکلف نہیں کرتے ہیں اور الفاظ سے کھیلنانہیں چاہتے ہیں ؛ اگر ہم قر آن کے مانے والے ہیں توقر آن نے ان چیزوں کوجس کو عالمی انسانی حقوق کا بیانیہ خشونت جانتا ہے ، جائز قرار دیا ہے بلکہ قر آن نے ان سب کو لازم اور واجب جانا ہے ، قر آن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے :

"وليجدوافيكم غلظة"(١)

اور وہ کافرتمھارے اندرخشونت کو پائیں [قران نے بینہیں کہا" ولیجد وافی عملکم" بلکہ اس نے "فیکم" کہا ہوں کے ساتھ ایسا ہو نے "فیکم" کہا ہے یعنی خشونت کوتمھارے اندرلمس کریں اور تمھار ابرتاؤان کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ تمجھیں اور کہیں کہ بیالیے افراد ہیں جواحساسات اور جذباتسے متاثر نہ ہوں گے اور اگر ہم کوئی کا م بھی خلاف کریں گے تو وہ رحم نہیں کریں گے ہم اگر قرآن

(۱) سوره توبه: آبیه ۱۲۳\_

کوقبول کرتے ہیں اور مسلمان ہیں تو ہم کو چاہئے کہ ہم کہیں یہ چیزیں قرآن اور اسلام میں ہیں اور اسلام میں ہیں اور اس سلسلہ میں کسی سے ڈرنانہیں جاہئے:

"الذين يبلّغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احداً الله"(١) جولوگ الله كي پيغام كو پهونياتے ہيں وه كسى سے بھى نہيں دُرتے ہيں صرف خداسے ڈرتے

ہیں۔لہذاہم اگر خداسے ڈرتے ہیں تو قر آن اور خدا کے حکم کو بیان کریں؛ کم از کم ایسانہیں ہونا چاہئے کہ ان کی باتوں کی موافقت اور تائید میں مقالہ کونا چاہئے کہ ان کی باتوں کی موافقت اور تائید میں مقالہ لکھیں اور یہاں وہاں تقریر کرتے بھریں۔البتہ ہرانسان اس میدان میں داخل ہونے اور الیی شجاعت وہمت دکھانے کی طاقت وہمت نہیں رکھتا ہے؛صرف وہ لوگ اس میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں جودوست وڈمن کی ملامت اور سرزنش کا کوئی ڈرندر کھتے ہوں۔قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے

: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم "(١)

وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

اگر ہم کہیں اسلام قاطعیت رکھتا ہے ، یہ عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ کا جواب نہیں ہے انسانی حقوق کا بیانیہ کہتا ہے کہ اسلامی سزائیں خشن اور سخت ہیں اور اس کوختم ہونا چاہئے ؛ ہم کوبھی بیہ کہنا چاہئے کہ یہ سخت سزائیں اسلام میں ہیں اور ان کو

- (۱) سوره احزاب: آبیه ۳۹ ـ
  - (۲)سوره مائده: آبيه ۶۰ ـ

ختم ہونا چاہئے۔ہم کونہیں چاہئے کہ دوسروں کی خوثی اور چاپلوس کے لئے بعض قر آنی اور اسلامی احکام وقوانین کوقبول کریں اور بعض کا انکار کریں۔بعض کا انکاراور بعض کا اقرار بھی حقیقی کفر ہے، اس کی حکایت خدا وند عالم قرآن مجید کررہاہے:" ان الذین ۔۔۔ ویقولون نومن بعض و کفر بعض اولئک هم الکافرون حقاً" (۱) یعنی جولوگ .....اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے ..... تو حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں ۔مسلمان اگر واقعا مسلمان ہے اور قرآن پر اعتقا در کھتا ہے تو وہ عالمی حقوق انسانی کی خاطر قرآن کریم کے واضح حکم سے چشم پوشی کرے اور اپنے دین کو انسانی عالمی حقوق کے بیانیہ کے بدلے میں بھی ڈالے یہ ہر گرنہیں ہوسکتا ہے۔

اگریہ ہوکہ جوکام لوگوں کو اچھانہ لگتا ہودہ انجام نہ دیا جائے تو رسول اکرم لات وعرقی کو برانہ کہتے اور مکہ کے بتوں کو نہ توڑت ؛ قرآن مجید کا دستوریہ ہے کہتم کھلے عام خدا اور اس کے دہنم نوں سے بیزاری کا اعلان کرواور زبان وکلام سے بھی دافعہ رکھتے رہو۔ اس خمن میں قرآن کریم حکم دیتا ہے تم عمل میں حضرت ابراہیم کی ذات کو نمونہ عمل قرار دو: "وقد کا نت لکم اسوۃ حسۃ فی ابراہیم والذین معہ (۲) یقیناً تمھارے لئے ابراہیم کی ذات اور ان کے ساتھیوں

میں بہترین نمونہ مل ہے حضرت ابراہیم اوران کے ماننے والوں کاعمل اور فعل کیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے لئے نمونہ مل ہے؟ اس کا جواب اس کے بعد فوراً خود قر آن مجیدنے ذکر کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) سوره نساء: آییه، ۱۹۱۵ و ۱۹۱

<sup>(</sup>۱) سوره متحنه: آپیه ۶ ـ

"اذ قالوا لقومهم انّا برآوا منكم و همّا تعبدون من دون الله و كفرنابكم"(۱)

جب انھوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ہم تم سے اور تمھارے معبودوں سے بیزار ہیں اور ہم نے تمھاراا نکار کردیا ہے قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ ابرا ہیم کی پیروی کرو؛ جب وہ لوگوں کے مقابل بہت ہی واضح انداز سے کھڑے رہے اور کہا کہ میں تم لوگوں سے بیزار ہوں اور تمھارے خداؤں سے بھی بیزار ہوں؛ پیقر آن کا دستوراوراس کا حکم ہے، نہ بیکہ ہم کو لچکدار روبیا ختیار کرنا چاہئے اور ان کہ ہم کولوگوں کی سنت اور روش کا احترام کرنا چاہئے اور ان کے بتوں کے سامنے جاکر احترام کرنا چاہئے چونکہ ان کے نزدیک بت قابل احترام ہیں !!! قرآن اس کی اجازت کسی کوئیس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ واضح انداز سے کہے بت کی جھرجی نہیں؛ اس کی اجازت کسی کوئیس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ واضح انداز سے کہے بت کی جھرجی نہیں؛ اس کی اجازت کسی کوئیس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ واضح انداز سے کہا بیکہ یہ جھرجی نہیں؛ اس آ یہ میں اس نے آ گے بڑھ کر کہا صرف اس پرخاموش نہیں رہنا چاہئے؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ تحق اور لئی کے ساتھ یہ کہو:

وبدابینناوبینکم العداوة والبغضاء ابداً حتی تومنوا بالله وحده (۱) اور بهارتمهار درمیان بمیشه کی عداوت اور

•••••

(۱)اور (۲)سورهمتحنه: آبيه ٤ \_

دشمنی ہوگئی ہے جب تکتم اللہ واحد پرایمان نہیں لاتے ہم کو بیکہنا چاہئے کہ جب تک تمھارا ایساعمل اورالیی فکررہے گی ؛ ہم تمھارے شمن ہیں اور بید شمنی بھی ختم نہیں ہوگی ؛ ہم کو بیہ کہنا چاہئے: تم پرلعنت اور تمھارے بتوں پرلعنت ہو ؟اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا وندعالم قرآن مجید میں ارشادفر مار ہاہے:

اف لكم ولما تعبدون

تم پراور جو پچھتم پوجتے ہوان سب پر تف اور وائے ہو؛ پینظریات اور با تیں ایک سر پر عمامہ رکھنے والے یز دی بندہ کی نہیں ہیں، بلکہ بیقر آن کا واضح حکم ہے کہ ان دشمنوں سے کہد دوہم معمارے ہمیشہ دشمن رہیں گے اور تم سے کینہ و دشمنی ہمیشہ رکھیں گے، مگر بیہ کہ تم لوگ خدا کی طرف آؤ؛ مسکلہ اس وقت اور دلچسپ نظر آتا ہے، جب ہم آیہ کے بعد کے حصتہ کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالی فرما تا ہے تم کو ابر ہیم کا اتباع کرنا چاہئے اور ان کے مل کو نمونہ مل قرار دینا چاہئے یہاں پرایک چیز کواس سے جدا کیا گیا ہے کہ ابر اہیم کے اس کا م کوتم نہ کرو:

"الراقول ابراهيم لابيها لاستغفرت لك"

، صرف ابراہیم کا یہ کہنا ہے چپاسے کہ میں تمھارے لئے خداسے ضرور آمرزش طلب کروں گا ، ابراہیم جو کہ ڈشمن کے مقابلہ میں پوری قاطعیت کے ساتھ تھے لیکن اپنے بچپا

(۱) سوره انبياء: آيه ۲۷ ـ

آ زر سے متعلق تھوڑارتم ومروت سے پیش آئے اورانھوں نے کہا کہ میں خداسے چاہوں گا کہوہ تم کو بخش دے ؛قر آن میں خداوند عالم فرما تا ہے ابراہیم کے اس کام کو اختیار نہ کرواور کسی بھی مشرک سے بید عدہ نہ کرو کہ میں تمھارے لئے خداوند عالم سے مغفرت طلب کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ وہ تم کو بخش دے؛ اگر ہم قرآن کو قبول کرتے ہیں تو بسم اللہ؛

یقرآن کا دستورا ورتعلیم ہے جو وہ اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم بھی

بالکل واضح اور روشن ہے اس میں کوئی دوسری قرائت بھی نہیں پائی جاتی ہے؛ بس دوسری
قرائت یہ ہے کہ ہم قرآن میں تحریف کریں یا اس کے معانی کو پامال کر دیں اور دنیا کی خوثی
اور عالمی اداروں کی خوشنو دی کے لئے اس کے مطالب کو قبول نہ کریں؛ ہم کو اپنی ذمہ داریوں
کو واضح کرنا چاہئے یا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں؛ یا یہ کہ عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ
کو واضح کرنا چاہئے کہ جو پچھ قرآن میں ہے اس کو قبول کریں نہ یہ کہ فقط ان موارد کو
قبول کریں جوحقوق انسانی کے بیانیہ سے میل کھاتے ہوں؛ اور چور کے ہاتھ کا لئے کا حکم اور
زنا کر نیوالے کو تازیا نہ مارنے کا حکم یا پھر قاتل کو قبل کرنے کا حکم یہ سب قرآن میں آیا ہے؛
لہذا حقوق انسانی کے بیانیہ کے بعد بھی ہمیں ان سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اگرآ یہ شریفہ
لہذا حقوق انسانی کے بیانیہ کے بعد بھی ہمیں ان سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اگرآ یہ شریفہ
اد حالیٰ سبیل دہ بٹ کے بالحک کہ قو الہو عظ قالے سنة "(۱)

•••••

(١)سورلانحل: آيه ١٢٥

آيه:"وقاتلوهم حتى لاتكون فتنتم"(١)

اوران سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہوجائے ، قر آن آیا ہے اور ہم کو چاہئے کہ ہم ان دونوں پڑمل کریں؛ اگر کوئی انسان خدا کو" ارحم الرجمین" کے طور پہچا نتا ہے تو اس کو چاہئے کہ" شدید العقاب" کے عنوان سے بھی اس کو جانے ، یہ نہیں ہوسکتا کہ جہاں قرآن میں خدا کہے کہ میں ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں وہاں تو انسان بہت خوشی سے اس کو قبول کر ہے لیکن جہاں وہ اپنے کو" شدیدالعقاب" کہے یعنی بہت سخت عذاب دینے والا ہوں تو وہاں پر کہے کہ بیتوخشونت ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔خداوندعالم ارحم الراحمین فی موضع العفو والرّحمۃ بھی ہے اور اشدالمعاقبین فی موضع النکال والتھمہ (۲) بھی ہے یہ ہماری کمزوری ہے

(۱) سوره انفال: آبیه ۳۹ ـ

(۲) ارحم الرحمین کالفظ سوره اعراف: آیه ۱۵۰، اوراشدّ المعاقبین کالفظ سوره ما کده: آیه ۲ میں آیا ہے۔ آیا کہ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ روایات اورا ددعیہ میں بھی بید دونوں لفظ استعال ہوئے ہیں ملاحظہ ہو مفاتیج البخان (دعائے افتتاح) مولفہ مرحوم شخ عبّاس قمی ۔

کہ ہم نے اسلام کے حقائق کوظا ہر نہیں کیا ہے اور نص قر آن کے اعتبار سے اسلام کے حقائق بیان کرنے کی شجاعت ہمارے اندر نہیں ہے؛ ہم ان حقائق کو بیان کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مرحوم امام خمین جس وقت فرماتے ہے تم ان لوگوں کی اس بات سے نہ ڈرو کہ بیتم کو خشونت اور سنگد لی سے متہم کریں تو آپ کا اشارہ ایسی ہی باتوں کی طرف تھا۔ جس اسلام کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ ایک مجموعہ کا نام ہے جس کے اندر بیسز ائیں بھی ہیں جن کا ، عالمی حقوق انسانی کا بیانیہ انکار کرتا ہے اور ہمارے لئے میمکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں

کوقر آن مجید کی طرف اس کی دس آیه یا سوآیه یا تمام آیتوں سے ایک ہی آیت چھوڑ کر دعوت دیں۔

#### دوسر إسوال اور اسكاجواب

سوال: ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن اور دین اسلام یکبارگی نازل نہیں ہوا ہے بلکہ دھیرے دھیرے معاشرہ اور ماحول کی مناسبت سے اورلوگوں کے فہم ورشد کے اعتبار سے جو پغیبر کے مخاطب تھے، لایا گیاہے؛ اسی طرح اس بات کے پیش نظر کہ ہم ایک اسلامی ملک میں زندگی بسر کررہے ہیں اورنوّ ہے فیصدی سے زیادہ یہاں کےلوگ مسلمان ہیں ،لہذ ا ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اسلام کے تمام مطالب کو بغیر کمی اور زیادتی کے قبول کریں اور بعض کا اقرار یابعض کا نکارنہ کریں؛اس میں کوئی بھی بحث نہیں ہے۔مسلہ یہ ہے کہ آج ہم نے انقلاب بریا کیا ہے اور ہمارے انقلاب کے اثر کی وجہ سے اسلام کو،جس کی حقیقت دهیرے دهیرے مٹی جارہی تھی، دوسری حیاتم مل گئی ہے،اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اس کو پہنوائیں اورلوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مغربی اور سامراجی ذرائع ابلاغ اس بات میں مصروف ہیں کہ وہ اسلام کو ایک خشن اور سنگدل دین کے طور پرپیش کریں اور مسلمانوں خاص کرایرانی مسلمانوں کو دہشت گرد، بے منطقی اورخشونت طلب کے عنوان سے پیش کریں ؛ اب اگران حالات میں ہم یہ چاہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے یا زنا کارکوسنگسار کرنے جیسے احکام کوجاری کریں تو لازمی طور پر دنیا کے لوگوں کے ذہن میں اس کامنفی اثر ہوگا اور مغربی رسالے اور جرائدان کی تصویر کشی کر کیاسلام اور مسلمانوں کے چہروں کو بہت ہی بری اور نفرت انگیز انداز سے دنیاوالوں کے سامنے پیش کریں گے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ اگر دنیا کے سامنے اسلام اس طرح پیش ہوا تو ہم اسلام اور قرآن کے پیغام کو دنیا والوں تک نہیں بہونچا پائیں گے اور کوئی شخص اسلام کی طرف مائل نہ ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مذکورہ مسائل کے سبب ایک بڑی اور اہم مصلحت ( یعنی اسلام کی تروت کا ور تبلیغ ) کی خاطر بعض اسلامی احکام میں تغیر و تبدل انجام دے سکتے ہیں؟ جیسے قل کے بارے میں اسلام کا پہلا تھم یہ ہے کہ سواونٹ دیت میں دیئے جائیں ؛لیکن آج ہم نے اس کے برابر دوسری چیز کو بنالیا ہے اور وہ ستر لا کھ نقدر و پید دیا جانا ہے اس طرح کیا ہمارے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ ہم چند جگہوں پر اس کے برابر کوئی دوسری چیز معین کر کے اسلام کی جو کر بہہ صورت پیش کی جاتی کو دور کر دیں اور لوگوں کو اسلام کے دائرہ میں داخل کریں۔

جواب: البته اس کا جواب دینے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر جملہ پر بحث کی جائے؛ لیکن پھر بھی جس قدر یہاں ممکن ہوگا وہ مطلب بیان کروں گا۔

یہ بات جوسوال میں بیان کی گئی کہ ہم اس وقت اسلامی ملک میں اسلام کو بیان کررہے ہیں

اور تقریباً نوّے فیصدی سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور یہاں پر کسی انحراف اور پریثان ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ افسوس کے ساتھ الی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج جبکہ ابھی انقلاب کوزیادہ وقت نہیں گذرا ہے اور ہرروزریڈیو اورٹیلیویژن سے اما خمینکی تقریر یی نشر ہوتی ہیں؛ لیکن پھر بھی ہم اپنی آئھوں سے اس بات کودیکھتے ہیں کہ بعض تقریروں اور مضامین میں امام خمینکی باتوں کو کم یازیادہ کر دجاتا ہے آپ خودائی ملک میں ایک اخبار کودیکھتے ہیں کہ اس کا سرپرست ایک عالم دین ہے لیکن پھر بھی اسلام اور قرآن کے واضح احکام کے خلاف مطلب سرپرست ایک عالم دین ہے لیکن پھر بھی اسلام اور قرآن کے واضح احکام کے خلاف مطلب اس میں چھپتا ہے، خلاصہ یہ کو خوانوں پر اثر انداز ہوا جائے اور ان کے دل میں شک وشیہ پیدا کیا جائے لہذا ہم کوخودا پنے ملک میں اسلام کو پچووا نے کے سلسلے میں بہت تشویش ہے۔

اور جو یہ کہا گیا کہ ابھی مغربی لوگوں نے اسلام کے متعلق کچھ نہیں سنا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انھیں اسلام کو پیچنو ائیں، تو اس کے جواب میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آج دنیا کی بولی جانے والی تمام اہم زبانوں میں قر آن کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے لوگ اس وسعت کے ساتھ جو کہ تمام اخبارات ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سٹلائیٹ اور، انٹرنیٹ وغیرہ رکھتے ہیں، حقیقت میں تمام چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور ہمارے لئے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ لوگ اسلام سے ناواقف ہیں؛ خاص طور سے وہ وسیع تبلیغ جو آج کے اخبار اور رسالے خصوصاً دنیا کے سے ناواقف ہیں؛ خاص طور سے وہ وسیع تبلیغ جو آج کے اخبار اور رسالے خصوصاً دنیا کے سے ناواقف ہیں؛ خاص طور سے وہ وسیع تبلیغ جو آج کے اخبار اور رسالے خصوصاً دنیا کے

صہیونی اور یہودی لوگ اسلام کے خلاف کررہے ہیں ؟ آج آپ دنیا کے سی حصتہ میں چلے جائیں اسلام کواس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حق کا خیال نہیں کیا ہے اور اسلام مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کا قائل ہے؛ میں خود دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں اور جنوب مغرب میں ایک ملک چیلی ہے وہاں بھی گیا ہوں اور یہی بحث جس کی طرف اشارہ کیا گیاہے پیش ہوئی تھی اور میں نے خوداس کے بارے میں ریڈیواور ٹیلی ویژن پرانٹرویودیا تھا۔خلاصہ یہ کہا گرہم یہ کہیں کہ آج دنیا میں ایسے لوگ یائے جاتے ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں کچھ ہیں جانتے اور ہم نئے سرے سے ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں تو یہ کہنا تھے نہیں ہے ؛لیکن پھر بھی اگرایسے لوگ پائے جاتے ہوں تو ایسانہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے ان سے ریکہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یا پیکہ ز نا کرنے والے کو تازیانہ مارا جائے یا تبھی اس کوسنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس جیسے مسائل کواس کے سامنے بیان کریں ، بلکہ یہ فطری بات ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے مبانی اوراصول جیسے توحید، نبوت اوور قیامت وغیرہ کو پیش کریں جب دھیرے دھیرے ان کا ایمان محکم ہوجائے توایک کے بعدایک اس کے سامنے دوسرے مسائل کی وضاحت کریں۔ یہاں تک کہ شروع میں ہم اسی بات پرا کتفا کریں کہوہ کلمہ شہاد تین کو پڑھ لیں اورمسلمان ہو جائیں یا تمام اسلامی احکام میں ان سے کہیں کہ وہ صرف نماز کی یابندی کرے ۔خلاصہ، شروع میں اس بات کی کوشش کریں کہ اسی قدران کو اسلام سے قریب کریں اور پھر دھیرے دهیر ہے جتناان کے لئے ممل کرناممکن ہوان سے کہیں کہاس پڑمل کرے،البتہ بیتدریجی تبلیغ کی سیاست دوسرے ملک اور وہاں کے لوگوں سے متعلق ہوسکتی ہے لیکن تہران ،اصفہان اور شیراز کے لوگوں سے مربوط نہیں ہے۔

جو کچھ مخضر طوریریہاں کہا جا سکتا ہے وہ بیہ کہ ہم اس بات سے قطع نظر کہ ایسے حالات اور وا قعات یائے جاتے ہوں تو کلی حکم پہ ہے کہ اگر کسی جگہ پاکسی وقت خاص حالات میں ایک تکم کا جاری کرنااسلام اوراسلامی معاشرہ کے لئے نا قابل تلافی نقصان کا باعث ہوتو یہاں پر ولی امرمسلمین اس بات کاحق رکھتا ہے کہ اپنی ولایت کواستعمال کرتے ہوئے عنوان ثانوی (جو کہ احکام اسلامی میں یا یا جاتا ہے) کے مطابق حکم دے، کہ کچھ دنوں کے لئے یہ پہلا حکم اٹھالیاجار ہاہے۔البتہ یہ چیزصرف ولی امرمسلمین کےاختیار میں ہےاورکوئی دوسرااس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن جس نکتہ کی طرف تو جہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بیٹ کم جووتی طور پرکسی مصلحت کی بنا پراٹھالیا جار ہاہے اس میں اوراس بات میں فرق ہے کہ کسی اسلامی حکم کےسرے ہی سے منکر ہوجا نمیں اور بیرکہا جائے کہ بیٹکم اسلام میں یا یا ہی نہیں جاتا یا بیرکہیں کہ بیتکم آج تک اسلام میں تھالیکن ہم آج سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کا حصتہ بیں ہے۔ان دونوں میں بہت فرق ہے ایک حکم کا کچھ دنوں کے لئے معطّل ہونا اسلام کے جزائی احکام سے مخصوص نہیں ہے ؛ مثلاً ہم خوداس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت امام خمینی نے کچھ صلحوں کی بنیاد پر جج کو (جو کہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے) تعطیل کیا تھا، کسی حکم کی وقتی تعطیل ایک چیز ہے اور اس تھم سے اصلاً انکارایک دوسری چیز ہے۔ میمکن ہے کہ کہا جائے بیکم کچھ صلحوں کی بنا پر فی الحال جاری نہیں ہوگا ؛لیکن اگریہ کہا جائے کہ اسلام سنگ

ساری کا حکم ہی نہیں رکھتا اور بیے حکم فقط عرب کے اس زمانہ کے غیر متمدن نیم وحثی انسانوں کے لئے تھا توالیسی بات اسلام کے ایک حتی حکم سے انکار اور اس کا نسخ کرنا ہے کہ جس کا کسی کو یہاں تک کہ رسول اکرم کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔

یہاں پرایک تاریخی نمونہ کا ذکر جو کہ مطلب کو واضح اور ثابت کرنے میں مفید ہے مناسب ہوگا۔

اسلام کے ابتدائی ایام میں جب کہ مسلمان بہت ہی تکی اور تحق میں زندگی بسر کررہے تھے،
طائف کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے پیغمبر اسلام سے ایک پیشکش کی اور کہا ہم مسلمان
ہونے کو تیار ہیں اور آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے
،لیکن ایک شرط ہے۔ہم اس بات کے لئے حاضر ہیں کہ شہادتین (کلمہ) پڑھیں؛ بتوں کونہ
پوجیس متی زکواۃ بھی دیں؛ لیکن ہم کو صرف ایک کام سے معاف کر دیجئے اور وہ سجدہ کرنا ہے۔
ہم اس کام کو جو آپ لوگ کرتے ہیں اور زمین پر جھکتے اور سجدے کرتے ہیں، نہیں کر سکتے
ہیں، اگر آپ ہم لوگوں کو سجدہ کرنے سے معاف کر دیجئے تو ہم اس بات کے لئے تیار ہیں کہ
ہت پرسی کو چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ دوسرے برے کام کو بھی ترک کردیں گے اور آپ
کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ جنگوں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔

آپ ذراشرا کط کوملاحظه کریں ؛ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اوران کوطاقت کی ضرورت ہے؛ ان کی مالی قوت کمزورہے اوراضیں مالی تعاون کی ضرورت ہے اور طاکف کے لوگ اکثر امیر اور دولت مند ہیں؛ خلاصہ بیر کہ ایک بھاری تعداد خود اپنی مرضی اور خوشی سے اس بات

کے لئے حاضر ہے کہ ایک قدم نہیں بلکہ سوقدم اسلام سے قریب ہوجا ئیں گےلیکن صرف ایک بات کہ ظاہری طور پر معمولی سی چیز ہے اس کو قبول نہ کریں گے۔ قرآن اس جگہ فرما تا ہے: "لولا ان شبتنا ک لقد کدت ترکن الیھم شمیا قلیلا" (۱) یعنی اگر ہماری تو فیق خاص نے آپ (بشری طور پر) کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ کچھ نہ پچھان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے ؛ اگران کی طرف جھک جاتے تو کیا ہوتا ؟ اس کا جواب بہت ہی سخت المجہ کے ساتھا سی کے فوراً بعد ہے : "اذاً لا ذقاک ضعف الحیواة وضعف المات ثم لا تجد لک علینا نصیراً" (۲) اور پھر ہم زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دہرا مزہ چھاتے اور آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار اور نصر سے کرنے والا نہیں پاتے۔ اگر تھوڑ اسا بھی جھکا و اور تمایل پیدا ہوتا، تو دنیا اور آ خرت میں دوسروں کے مقالے دوگنا عذاب کرتے اور آپ کسی کو اپنی مدد کے لئے نہیں یاتے۔

میں اور آپ تواپنی جگہ، دین کے انکار کا مسکلہ اور اس کے احکام میں کوتا ہی اور سستی ایک الیم چیز ہے کہ پینمبر کی طرف سے بھی ممکن نہیں ہے اور اگر بفرض محال الیمی چیز انحضرت کی طرف سے ہو بھی جائے تو خدا وندعالم کی طرف سے اس کی باز پرس بہت ہی سخت ہے اور اللہ اس مسکلہ میں کسی سے کوئی تکاف نہیں کرتا۔

•••••

<sup>(</sup>۱) سوره اسرى: آپيه ۲۷ ـ

<sup>(</sup>۲) سوره اسرىٰ: آيه ٥٧ ـ

اوروہ چیز جو کہ سوال میں دیت کے برابر کوئی دوسری چیز معین کرنے کی تھی اس کے بارے میں

بھی ہم کہیں گے کہاس چیز کوہم نے اپنی جانب سے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ مسکلہ خودروا بیوں میں آیا ہے اور شروع سے ہی روایتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے ؟ اس زمانے میں بھی صرف اونٹ معین نہیں تھا بلکہ اونٹ کے بدلے ، سونا چاندی جو کہ اس وقت کے پیسے تھے اور وہ لوگ اس کو دے سکتے تھے۔

# IN THE AGE OF INFORMATION IGNORANCE IS A CHOICE

"Wisdom is the lost property of the Believer, let him claim it wherever he finds it"

Imam Ali (as)